

www.KitaboSunnat.com

منج الل مرية اور تريك الل مرية كا مختر تاريخي جائزه 

#### بسنرالتهالرجالج

### معزز قارئين توجه فرماني !

كتاب وسنت داكم پردستياب تنام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علمائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ک جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

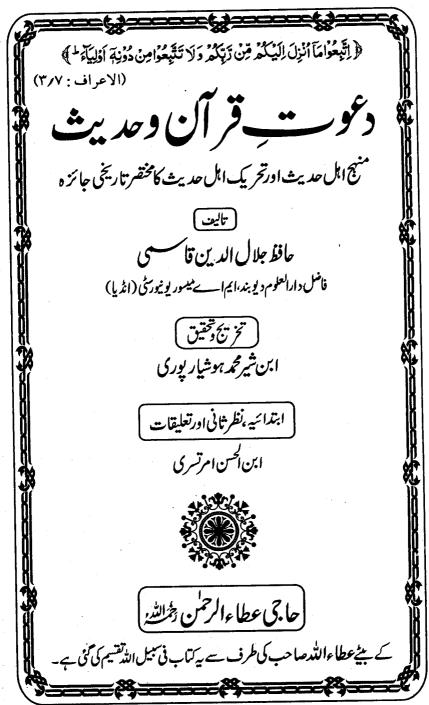

## جماحقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

دعوت ِقرآن وحديث

نام کتاب

حافظ جلال الدين قاسمي (ماليگا وُل، انڈيا <u>)</u>

مؤلف

ابن شیرمحمه ہوشیار پوری

تخ يج وتحقيق

ابن الحسن امرتسري

ابتدائيه ،نظر ثانی اور تعلیقات

: ۵۲ صفحات

ضخامت

اگست ۱۵۰۷ء

اشاعت (اول) :

مكتبة الافكار أتريرديش، انديا

ناشر

www.KitaboSunnat.com



E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com www.facebook.com/maktabaislamiapk

### فهرسست

| ļ <u></u> . | ا بنگرا شهر                                                     | V        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 7           | مقدمه                                                           | <b>�</b> |
| 11          | منهج ا تباع كتاب وسنت                                           |          |
| 11          | ابل حديث كا دستور                                               | <b>�</b> |
| 16          | ابل حديث كامعنى                                                 | <b>�</b> |
| 18          | اہل سنت نام کی ضرورت                                            | <b>�</b> |
| 20          | امام شافعی (محمد بن ادریس) وطالشه کا مسلک                       | <b>�</b> |
| 20          | امام ما لک (بن انس) دلمنظنهٔ کا مسلک                            | <b>�</b> |
| 20          | امام احمد بن حنبل والملطنة كا مسلك                              | <b>�</b> |
| 22          | امام ابو بکربن عیاش کا ارشاد                                    | <b>�</b> |
| 22          | بڑے ہیر کا ارشاد                                                | <b>�</b> |
| 25          | ایک اعتراض اوراس کا جواب                                        | <b>�</b> |
| 28          | سواداعظم کی وضاحت میں مولا ناابوالکلام آزاد دالطفیر کی تحریر    |          |
| 35          | اہل حدیث کے مذہب کا بانی کون ہے؟                                |          |
| 36          | خلاصه ند ب الل حديث                                             | <b>�</b> |
| 37          | سر کاری دفترول میں اہل حدیث کو وہانی لکھنے کی ممانعت            | <b>�</b> |
| 38          | وہانی اور اہل حدیث میں فرق                                      | •        |
| 40          | ایک اوراشکال                                                    | <b>②</b> |
| 42          | منهج ابل حديث مفتى عبدالستارالحما د طِلقهٔ كي نظر ميں           |          |
| قين 48      | قدامت اہل حدیث اورمسلک اہل حدیث کے بارے میں مولانا گکھڑوی کی تخ |          |
| 48          | تاريخ ابل حديث                                                  | <b>②</b> |
| 50          | جماعت الل حديث كا تاريخي استحكام                                | <b>②</b> |
| 52          | مسلك الل حديث                                                   | •        |

# ابتدائيه

جب سے قرآن و حدیث کے نزول کا آغاز ہوا ای وقت سے قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ شروع ہوگیا، نبی کریم کا اللہ اس محالیہ تابعین نظام اور تبع تابعین نظام کے عہد میں یہ خالص دعوت عروج پرتھی منبج کتاب وسنت میں رخنہ ڈالنے کی جوکوششیں کی گئیں ان کو ہر دور میں بے نقاب کیا جا تا رہا۔ نیز اس دعوت کا دائرہ کاروسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اس دعوت نے خیرالقرون میں ہی برصغیر پاک و ہند کے درواز سے پر دستک دی۔ اس دعوت کے انداز ہر زمانے میں متنوع رہے۔ اس دعوت کے حاملین کو اہل السنة ، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل الحدیث، اصحاب اللہ یث، امل الحدیث، اصحاب اللہ یث، امل الحدیث، اصحاب اللہ یث، ہوئی ہو میں بوشی ناموں سے جانا گیا۔ ان کا نام کوئی بھی ہو مین سب کا ایک ہے واللہ کھتے ہیں:

"مروجهاصطلاح اہل حدیث سے مراد اہل السنت والجماعت مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ حدیث وسنت کو اسلامی شریعت کا حقیق سرچشمہ قرار دیتا ہے اور وہ دین وشریعت کے معاملات میں تقلیر شخصی کا قائل نہیں۔ اس کے نزدیک اسلام کے اولین دور میں صحابہ کرام می گؤی ، تابعین رہ تا اور تبع تابعین رہ تا کا کہی مسلک تھا۔ قرون اولیٰ میں اہل حدیث کی اصطلاح محدثین کے لیے مستعمل تھی ، لیکن کتب حدیث وفقہ اور تاریخ وسیر میں اہل حدیث کی اصطلاح محدثین کے ایے مستعمل تھی ، لیکن کتب حدیث وفقہ اور تاریخ وسیر میں اہل حدیث کا لقب عاملین بالحدیث والسنة کے لیے ہر دور میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ حدیث کی روایت و حفاظت، تروی واشاعت اور اتباع سنت میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ حدیث کی روایت و حفاظت، تروی واشاعت اور اتباع سنت ہمیشہ اہل حدیث کا طرہ اتبیاز رہا ہے۔ آئیس '' کہنا علمی اور تاریخی لحاظ سے غلط ہمیں استعمال محدیث تقلیر شخصی کے قائل ہی نہیں۔'' حضرات امام احمد بن ضبل والیہ کے مقلد ہیں، گراہال حدیث تقلیر شخصی کے قائل ہی نہیں۔'' معرات امام احمد بن ضبل والیہ کے مقلد ہیں، گراہال صدیث تقلیر شخصی کے قائل ہی نہیں۔'' مرید آگے چل کر لکھتے ہیں: '' پہلی صدی میں اس تحریک کا مقصد تعمیل و تروی سنت

نبوی تھا۔ دوسری اور تیسری صدی میں بیتحریک فقهی اورعلمی صورت اختیار کر گئی اور اہل حدیث اور اہل رائے دومستقل فقہی گروہ بن گئے۔ اگرچہ دونوں مسلک اہل سنت کہلاتے تھے لیکن دونوں میں نظری اور عملی اعتبار سے بُعد پیدا ہو چکا تھا۔ مسلک اہل مدیث نے ترویج مدیث اور عمل بالسنة کے لیے ہر جگہ اور ہر دور میں بری سرگری کا اظہار کیا۔ برصغیر یاک و ہند میں بھی تحریک اہل حدیث ابتدائے عہد سے موجود ربی \_ المقدى (م ٣٤٥ه) نے اقليم سندھ كى اكثريت كومسلك اصحاب الحديث كا يابند بتايا ہے۔ (احس التقاسيم، ص 24، ٩٣) ابن حزم (م ١٥٣ هـ 1 ۱۰۶۴) کے نزد یک بھی اس علاقے میں طالبانِ قرآن وسنت کی کثرت تھی جنہیں وہ ظاہری کے لقب سے یاد کرتا ہے۔مغلوں کے آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۲۷۱۱ھ/ ۹۲۲ء) اور ان کے خاندان نے تی کی درس وفروغ حدیث کو بری تقویت پہنچائی۔ان کے بعد تعلیمی و تدریبی خدمات کے ساتھ اورنظری اعتبار سے سيّدنذ يرحسين مرحوم معروف به فيخ الكل حضرت ميال صاحب (م٢٠١٥ هـ ١٩٠٢ء) نے اہل حدیث مسلک کو بڑا رواج دیا۔ پھران کے سیکڑوں تلامذہ نے بیتحریک ملک ك كوشے كوشے ميں پہنچادى۔ انيسويں صدى عيسوى كے نصف آخر اور بيسويں كے ربع اول میں عالم اسلامی کے اندر حدیث دان علم بہت کم نظر آتے تھے۔ " •

متحدہ ہندوستان میں جب مختلف تخاریک نے جنم لیا تو اس نظر ہے کے حاملین کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کیا گیا جو مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں شامل ہو کر انفرادی طور پر دعوت دین کا کام کرر ہے تھے۔ کیم دیمبر ۲۰۹۱ء میں اس نظر بے کے حاملین کو منظم کیا گیا تو آل انڈیا اہل حدیث کا فرر ہے تھے۔ کیم دیمبر عظیم محدث حافظ عبد اللہ غازی پوری واللہ ، ناظم اعلیٰ شخ الحدیث مولانا ثناء اللہ امر تسری والمنظم مالیات حافظ حمید اللہ دہلوی واللہ مقرر ہوئے۔ ۱۹۱۰ء میں انجمن ثناء اللہ امر تسری والمنظم مالیات حافظ حمید اللہ دہلوی واللہ مقرر ہوئے۔ ۱۹۱۰ء میں انجمن اہل حدیث بنگال وآسام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ متحدہ ہند میں ۱۰ دیمبر ۱۹۳۳ء (۲۱ شعبان

<sup>•</sup> مقالات پروفيسر عبدالقيوم بص: ٢٢٩\_ ٢٣١\_

۱۳۵۳ه ) میں آل انڈیا اہل حدیث کے دوسرے اجلاس میں ابوالقاسم سیف بناری کو صدر (امیر)، جناب ایم کے احمد سعید بناری کو ناظم اور تاج کمپنی آف بنارس کو خازن بنایا گیا۔ تقسیم ہند کے ۱۹۴۷ء کے بعد اہل حدیث کی دو تنظیم قائم کی گئیں، ایک جمعیت اہل حدیث مغربی پاکتان کے نام سے مغربی پاکتان (موجودہ پاکتان) میں جس کے پہلے صدر (امیر) سیّد محمد داؤد غزنوی والله (م ۱۹۲۳ء)، ناظم اعلی پروفیسر عبد القیوم والله (م: ۸ ستمبر ۱۹۸۹ء) جبکہ ناظم مالیات میں عبد الحمید مالوادہ والله وال

زیرنظر کتابیج میں مدل ثابت کیا گیاہے کہ اہل حدیث ہر دور میں موجود رہے ہیں، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں۔

حافظ جلال الدین قائمی و این اس تالیف کوتخری و تحقیق کے ساتھ شاکع کیا جارہا ہے۔ ابن شیر محمد ہوشیار پوری و اس میں کئی اضافے بھی کے ہیں۔ وتی کی پیروی کے بارے میں آیات کا اضافہ، تعلیقات اور ابتدائیہ راقم الحروف کی طرف سے ہے۔ اس اشاعت کے لیے حافظ جلال الدین القائمی و التحقیم الحروف کی طرف سے ہے۔ اس اشاعت کے لیے حافظ جلال الدین القائمی و التحقیم تحریر کردیا ہے۔ جبکہ تالیف کے آخر میں سواد اعظم کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد و و التحقیق کی ایک وضاحت، اہل حدیث کے تاریخی تسلسل کے بارے میں مفتی حافظ عبدالستار الحماد و التحقیق اور استاذ المناظرین مولانا احمد دین گھڑوی و و التحقیق اور استاذ المناظرین مولانا احمد دین گھڑوی و التحقیق اور استاذ المناظرین مولانا احمد دین گھڑوی و التحقیق کی اہل حدیث کے منج وقدامت کے بارے میں ایک تحریر شامل کردی گئ ہے، اس سے کتاب کی جامعیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ اللہ تعالی ان تمام جلیل القدر جس سے کتاب کی جامعیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ اللہ تعالی ان تمام جلیل القدر

ابن الحسن امر تسری کیمشوال(عیدالفطر) ۲۳۳۲ه

#### مقدمه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وأله واصحابه اجمعين امابعد.

المنهج مشتق من نهج ينهج نهجا اى هو الطريق البيّن والواضح ويطلق على الطريق المستقيم والمنهج والنهج والنهج والمنهاج بمعنى واحد وفى التنزيل قوله تعالى ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَ مِنْهَا مًا ﴾ وفسره ابن عباس بسبيل سنة وقال لم يمت رسول الله على طريق ناهج اى واضحة بينة.

"منج يه نهج ينهج نهجات مشتق بجس كا مطلب ب صاف اور واضح راسته، اور منه يه بيد هي راسته اور منها جسب كامعنى اور منها جسب كامعنى ايك بى بي منهج، نهج اور منها جسب كامعنى ايك بى بي بي قرآن مي الله تعالى فرمايا:

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ﴾ (المائدة: ٥٨/٥)

" تم میں سے ہرایک کے لیے ہم نے ایک دستوراور راہ مقرر کردی ہے۔"

اورابن عباس والشخان اس كي تفير سبيل السنة (سنت كاراسة) سے كى باور فرمايا كه الله كرسول مالية ألي الله على سے مط اس حال ميس كر تهميس آپ نے طريق ناهج يعنى واضح اور كھلى استے ير جھوڑا۔''

منهج كالصطلاحي معنى ومفهوم

المنهج في الاصطلاح هو الطريق المودى الى التعرف

عجم مقاييس اللغة لابن فارس.

على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة والتي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلوماته. •

"اصطلاح میں منہ اس راستے کو کہتے ہیں جس سے علوم میں حقیقت کی معرفت حاصل ہوجائے عام قواعد کے ایک گروپ کے واسطے سے، اور جوعقل کی چال پر قابور کھے اور اس کی کارروائیوں کو آزاد نہ چھوڑ سے یہاں تک کہوہ اپنی معلومات کے نتیج پر پہنچ جائے۔"

ای طرح اتباع فعل سے متعلق ہے اور اطاعت امر سے بعنی اتباع فعل میں موافقت کرنے کو کہتے ہیں اور اطاعت تھم بجالانے کو کہتے ہیں ہیں، یہ فرق اس وقت ہے جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہوں ورنہ ہرایک دوسرے میں شامل ہوگا۔

کتاب سے مراد قرآن مجید اور سنت سے مراد نبی اکرم مُلَّافِیْم کے اعمال ہیں جن کے جانت کا واحد ذریعہ احادیث نبویہ ہی ہیں۔ جولوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ عقلی دیوالیہ پن کا شکار ہیں کہ مظر وف کو بغیر ظرف کے دکھانے کے دعویدار ہیں۔

انسانوں پر اللہ کی لاتعد و لاتحصی (بے شار) نمتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی نعت نعت ہدایت ہے۔ اللہ کی طرف سے انسانوں کو بینعت ہمیشہ دو ہی ذرائع سے پہنی ہے: (۱) کتاب (۲) فی کتاب اور نبی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکا۔ کتاب کو اگر نبی سے الگ کرلیا جائے تو کتاب کی مثال اس کشتی کی ہی ہوجائے گی جس کا کوئی نا خدانہ ہو، اور نبی کو کتاب سے الگ کرلیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ پانے کی بجائے ناخدا ہی کو خدا سمجھ بیٹے گا۔ عقل انسانی نے بے شار راستے ایجاد کے۔ مگرسید ھے راستے کا صحیح پند نبی ہی آ کر بتا تا ہے وہ بتا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جانے والا راستہ وہ صراطمتنقیم ہے جو انبیاء کے درسے شروع ہوکر اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّهِ مِنْ إِنَّ مِنْهَا جَآيِرٌ ﴾ (النحل: ٩/١٦)

<sup>•</sup> معجم مقاييس اللغة لابن فارس.

''اللہ کے ذمے سیدھاراستہ بتانا ہے جبکہ ٹیٹر ھے راستے بھی ہیں۔''

یہ وہی راستے ہیں جوعقول انسانیہ نے ایجاد کیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لِينَ ﴿ وَ الْقُرَٰانِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ ﴾ (لِسَ: ١/٣٦ عَ)

''لیس ۔اس حکمت سے بھرے ہوئے قر آن کی قسم! بلا شبہ آپ یقینا بھیج ہوئے لوگوں (رسولوں) میں سے ہیں۔سیدھی راہ پر ہیں۔''

تمام انبیاء کاراستہ صراط متنقیم تھا اور وہ لوگوں کو اس راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، ہر دور کی طرح آج اس دور میں بھی نعت بدایت حاصل کرنے کے دوبی ذرائع لیعنی کتاب وسنت ہیں۔ اور اہل بصیرت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کتاب وسنت کی اس امانت کو اہل حدیث ہی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جماعت اہل حدیث کا بیطر ہُ امتیاز ہے کہ تمام اہل حدیث ہی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جماعت اہل حدیث کا بیطر ہُ امتیاز ہے کہ تمام اہلاء ات سے بے نیاز ہوکر حق کی جمایت کرتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں کتاب وسنت ہی کو اہلاء اس کا پیش نظر رکھتی ہے اور جس بات کو کتاب وسنت کی روشن میں حق یا ناحق سمجھتی ہے برملا اس کا اظہار کرنے میں کسی لومیۃ لائم کی پروانہیں کرتی ۔ جبکہ دوسرے اکثر لوگ اپنے متعین پیشوا وک کوخوش کرنے میں اور ان کا دفاع کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام مخالفہ اور دیگرسلف کا طریقہ بیتھا کہ تحکیم کتاب وسنت کی ہو۔ شخصیت پرتی اتحاد کے بجائے انتثار وافتر اق کوجنم دیتی ہے لہذا اتحاد کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے گرمنج کی خرابی کی وجہ سے نقل کی جگہ عقل اور فہم سلف کی جگہ فہم اکا برکودین سمجھا جانے لگا، پھر فہم اکا برکو اسلامیانے کی کوششیں شروع ہوئیں اور آج تک بیسلسلہ جاری ہے اور اب تو تقلید ائمہ کوفرض و واجب ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی تاویلات بلکہ تحریفات ہونے گئی ہیں کہ جنہیں دیکھ کرشرافت اپناسر پیٹ لے اور دیانت سربگریباں ہوجائے۔ شاید آھیں بیخوف کہ جنہیں دیکھ کرشرافت اپناسر پیٹ لے اور دیانت سربگریباں ہوجائے۔ شاید آھیں بیخوف لاحق ہے کہ کتاب وسنت کی نور افشاں کرنوں کے سامنے ان کے خود ساختہ منج کے عملماتے دیے بور نہ ہوجا نیس۔ نیز کتاب وسنت کو اپنامنج بنانے والوں کو گمراہ اور بدعقیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کتاب وسنت سے تعملک اختیار کرنے والے ہی صراط متقیم پر ہوتے ہیں۔ جاتا ہے۔ حالانکہ کتاب وسنت سے تعملک اختیار کرنے والے ہی صراط متقیم پر ہوتے ہیں۔

چنانچيرسول الله مُاليُّمُ في جمة الوداع من خطبدية موع فرمايا:

يَاآيُهَا النَّاسُ إِنِيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِيلُوا ابْدَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ﷺ. • تَضِلُوا ابَدًا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ﴿ إِلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

''لوگو! یقیناً میں تم میں الی چیز چھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم اس کومضوطی سے تھام لو گے تو بھی گراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی مُاکھیل کی سنت۔''

ال میں یہ بات صاف طور پر کہہ دی گئی ہے کہ گمرائی ان دونوں کو نہج نہ بنانے میں ہے۔ گمرائی کتاب وسنت سے پہلے ہے ان کے بعد نہیں اور توبان ڈٹاٹو سے مروی روایت میں غور کیا جائے تو اس میں اہل حدیث کا ماضی، حال اور منتقبل سب بیان کردیا گیا ہے اور ان کے برسر حق اور منتقبل سب بیان کردیا گیا ہے اور ان کے برسر حق اور منتقبل سب بیان کردیا گیا ہے اور الله مالی گائی اور منتقبل میں اہل حدیث کا مرد کو جا نفز ابھی سنا دیا گیا ہے۔ چنا نچہ رسول الله مالی کی برسر حق اور ان کی مدد کی جاتی رہے نے فرمایا کہ میری اُمت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان کی آواز نہیں دباسکیں گی، ان کی مخالفت کرنے والے آئیس نقصان نہیں پہنچاسکیں گے (ان کی آواز نہیں دباسکیس کے حتی کہ اللہ تعالی کا تھم (قیامت) آجائے گا۔

زیرنظر کتا بچهای سلطے کی ایک کڑی ہے، جس کا مقصدیہ بتانا ہے کہ ہدایت وسعادت اتباع کتاب وسنت ہی میں منحصر ہے نیز سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے والوں کے دام فریب سے بچایا جائے اور الن کی دھوکہ بازیوں کو طشت ازبام کردیا جائے جوآ قتاب عالم تاب کوچھوڑ کر ان ستاروں کی تعریف وتوصیف میں رطب اللمان ہیں جن کا نورآ فتاب عالم تاب کے سامنے لاشمی ء ہے۔

حافظ جلال الدين القاسم ماليگاؤں (انڈیا)

مع وس شب رمضان المبارك ۲۵ وس شب رمضان المبارك

۲۳۷اه

المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم ٩٣/١، صححه الحاكم ووافقه الذهبي حسنه الشيخ الالباني: سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٣٦١/٤.

صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب قوله ، لا تزل طائفة..... حدیث: ۱۹۲۰، سنن ابن ماجة، کتاب السنة، باب اتباع سنة رسول الله ، حدیث: ۱۰.

# منهج اتباع كتاب وسنت

اہل حدیث مروجہ مذہبوں کی طرح کوئی مذہب نہیں، نہ مختلف فرقوں کی طرح کوئی فرقہ ہے۔ بلکہ اہل حدیث ایک جماعت اور تحریک کا نام ہے اور وہ تحریک ہے ہر شعبے میں قرآن وحدیث کے مطابق عمل کرنا اور دوسروں کوان دونوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا یا یوں کہہ لیجے کہ اہل حدیث کا نصب العین کتاب وسنت کی دعوت اور اہل حدیث کا منشور قرآن وحدیث ہے۔

اہل حدیث کا دستور

ائل حدیث کے دو اصول

اَطِيْعُوااللهُ وَ اَطِيْعُواالرَّسُولَ

کیونکہ اللہ نے اینے نبی مانٹی کا کووی کی پیروی کا حکم دیا اوراس کی پیروی کا اعلان آپ

#### کرتے رہے:

﴿ إِنَّى عُمَّا أُوْجِى إِلَيْكَ مِنْ زَبِكَ اللهُ إِلاَهُو اللهُ الاَهُو اللهُ الاَهُمَا ) (الانعام: ١٠٦٨) " "اس كى بيروى كيجيج جوآپ كى طرف آپ كے رب كى جانب سے وى كى گئى ہے، اس كے بواكوئى معبود نہيں۔"

﴿ قُلُ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآبِنُ اللهِ وَ لَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَآ اَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ \* إِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِنَّ الْقُلْ هَلْ يَسْتَوى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ الْوَالَعُلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الانعام: ٢٠٠٥)

''کہہ دیجیے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا گر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجیے! کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ توکیا تم غورنہیں کرتے۔''

﴿ قُلُ إِنَّهَا ۚ أَتَّبِعُ مَا يُوخَى إِلَىٰ مِن تَرَبِّئَ ۚ هٰذَا بَصَآ لِمُ مِن تَرْبَكُمْ وَهُدًى وَ اللّ رَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ (الاعراف: ٢٠٣/٧)

''کہہ دیجیے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میتمھارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے جوایمان رکھتے ہیں۔''

﴿ وَ إِذَا تُشَلَّى عَلَيْهِمُ أَيَاتُنَا بَيِّلْتٍ ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَلْمَنَا الْفِ بِقُرْأَنِ عَنْدِ هَذَا ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَيْكُونُ لِنَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِى ۚ إِنْ عَمَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ إِنَّ النَّاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللّ

''اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات
کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوالے آ، یا اسے بدل دے۔
کہہ دیجیے! میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں
پیروی نہیں کرتا مگراسی کی جومیری طرف وی کی جاتی ہے، بے شک میں اگراپنے
رب کی نافر مانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔''
﴿ وَا تَّبِیعُ مَا یُوْ کَی اِلَیٰ کَ وَاصْرِدُ حَتَّی یَحْکُمُ اللّٰهُ ﷺ وَهُو خَیْدُ اللّٰجِلِیٰ نَنَ ﷺ
﴿ وَا تَّبِیعُ مَا یُوْ کَی اِلْدُ کَ وَاصْرِدُ حَتَّی یَحْکُمُ اللّٰهِ ۖ وَهُو خَیْدُ اللّٰحِلِیٰ نَنَ ﷺ
﴿ وَ النَّبِعُ مَا یُوْ کَی اِلْدُ کَ وَاصْرِدُ حَتَّی یَحْکُمُ اللّٰه ﴾ وهو خَیْدُ الْحِلْمِینَ ﷺ

''اوراس کی پیروی کیجیے جوآپ کی طرف وی کی جاتی ہے اور صبر کیجیے، یہاں تک کہ الله فیصلہ کرے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔'' ﴿ وَالتَّبِغُ مَا يُونِي اللَّكَ مِن زَّتِكَ النَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ ﴾

(الاحزاب: ٢/٢٣)

"اوراس کی پیروی کیجیے جوآپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وقی کی جاتی ہے۔ پیشنا اللہ اس ہے جوتم کرتے ہو، ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔"
﴿ قُلُ مَا کُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَا اَدُدِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَ لَا بِکُدُ اِنْ الرُّسُلِ وَ مَا اَدُدِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَ لَا بِکُدُ اِنْ الرُّسُلِ وَ مَا اَدُدِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَ لَا بِکُدُ اِنْ الرَّسُلِ وَ مَا اَدُدِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَ لَا بِکُدُ اِنْ الرَّسُلِ وَ مَا اَدُدِیْ مَا یُفْعَدُ بِیْ وَ لَا بِکُدُ اِنْ الرَّسُلِ وَ الرَّالِ اللَّهِ الْمَا يُولُ وَمَا اَنَّا اللَّا اَلَٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اَولُ مِن اللَّهُ وَمَا اَلَا مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُولِ وَلَا الْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُلِلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِ وَلَا الْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلِلْمُؤْمِلُ وَلِلْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا ال

اور نبی کریم نابی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے نبی کریم نابی کے پیروکاروں کو بھی تھم

فرمايا:

﴿ إِنَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اِلْيَكُمُ مِّنْ تَرْبَكُمْ وَ لَا تَنْبِعُوا مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَا ۚ قَلِيلًا مَّا تَنْبِعُوا مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيا ۚ قَلِيلًا مَّا تَنْكُرُونَ ۞ ﴾ (الاعراف: ٧٧٧)

''اس کے پیچیے چلو جو تمھاری طرف تمھارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچیے مت چلو۔ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو''

جولوگ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُور كَى بيروى نبيل كرتے ان كى مذمت كرتے ہوئے الله تعالى نے

فرمايا:

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْمَا آنُزْلَ اللهُ قَالُوْا بَلُ نَتَّبِعُ مَا اَلفَيْنَا عَلَيُهِ الْإَنْ اَللهُ قَالُوْا بَلُ نَتَّبِعُ مَا اَلفَيْنَا عَلَيْهِ الْإَنْ اللهُ قَالُوْا بَلُ اللهُ قَالُوْلَ اللهُ قَالُوْلَ اللهُ قَالُونَ ﴿ }

(البقرة: ١٧٠/٢)

"اورجب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کروجواللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگر چدان کے باپ دادانہ کچھ بھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے مول ۔"

#### ایک اور مقام پر بول فرمایا:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْمَا آنَزَلَ اللهُ قَالُوا بِلُ نَتَمِعُ مَا وَجَلَانَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جن لوگوں نے مما آنڈن الله کے مقابلے میں دیگر امور اور شخصیات کی پیروی کی، ان سے وہ لوگ آخرت میں اعلان براءت کردیں گے جن کی وقی کے مقابلے میں پیروی ہوتی رہی، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِذْ تَكِزَّا الَّذِيْنَ الْتَبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ الْبَعُوا وَ رَاوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْكَابُ ﴿ الْمُنْبَابُ ﴿ وَ قَالَ النَّذِيْنَ النَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمُ كُمَا تَبَرَّءُوا وَ الْمُنْبَابُ ﴿ وَ قَالَ النَّذِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَالِ عَلَيْهُمُ ﴾

(البقرة: ١٦٧/١\_١٦٧)

"جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جضول نے پیروی کی گئی تھی ، ان لوگوں نے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش! ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہوجائیں، جسے ریبہم سے بالکل بے تعلق ہو جائے ۔ اس طرح اللہ ان شمیں ان کے اعمال ان پر حرتیں بنا کر دکھائے گا۔"

ندکورہ بالا اور اس معنی ومفہوم کی بہت ی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہرمسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام کی پیروی کرنا چاہیے اور غیر اللہ کی باتوں پر دھیان نہیں دینا جاہیے۔ دینا جاہیے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کیا ہے؟ اس کے جواب میں خود اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ آنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣/٤)

''اور الله نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کافضل آپ پر بہت بڑا ہے۔''

يهال يرجى سوال بيدا موسكتا ہے كه كتاب سے مراد كيا ہے؟

اس کی تفییر میں امام شافعی، طبری، ابن قیم، ابن کثیر اور دیگر ائمہ نطح نے فرمایا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔

اس کے علاوہ ایک مشہور تا بعی حضرت حسان بن عطیہ ڈلاٹٹن سے مروی ہے کہ جمرائیل ملیکا جس طرح قرآن لے کرنازل ہوتے تھے ای طرح سنت لے کربھی اترتے تھے اور آپ کو حدیث کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔

خود نبي كريم مَنْ الله نفر مايا:

اَ لَا اِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْانَ وَمِبْلَكَ مَعَكَ<sup>®</sup>

'' جان لوکہ مجھے قر آن اور اس کے ساتھ اس کے مانندایک چیز دی گئی ہے۔''

- ويكيي: الرسالة، ص: ١١؛ جامع البيان: ٢٣٦/٩؛ الروح، ص: ٩٦؛ تفسير القرأن العظيم: ٢٤١/٠
  - الكفاية في علم الرواية، ص: ١٤.
  - ابوداؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم: ٤٦٠٤.

ندکورہ بالا حدیث اور علائے کرام کی تصریحات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ قرآن و حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

#### اہل حدیث کامعنی

اہل حدیث دولفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے اہل اور دوسرا ہے حدیث۔ اہل کا معنی ہے والا، جیسے کہا جاتا ہے: اہل علاقہ (علاقے والے) اہل محلہ (محلے والے) میرا نالہ نہ کسی اہل محلہ نے سنا میرا نالہ نہ کسی اہل محلہ نے سنا ناتوانی سے رہی گھر ہی میں گھر کی آواز

اور حدیث سے مراد ہے قرآن و حدیث۔ اس لیے اہل حدیث کامعنی ہوا: قرآن و حدیث والے۔

لفظ صدیث کامعنی قر آن بھی ہے اور صدیث بھی۔ صدیث کالفظ دونوں کوشامل ہے۔ اللّٰد تعالٰی نے قر آن کو صدیث کہاہے، فر مایا:

﴿ اللهُ اَللهُ اَذَّلَ اَحْسَ الْحَدِيثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِ اللهُ اَتَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ \* ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اللهِ ذِكْرِ اللهِ اللهِ اللهِ هَا اللهِ عَلَيْ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* ﴾

(الزمر: ٢٣/٣٩)

"الله نے سب سے اچھی حدیث (بات) نازل کی یعنی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں ملتی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہوجاتے ہیں بیاللہ کی ہدایت ہے۔ سب کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گراہ کردے تو اسے کوئی راہ پر لانے والانہیں ہے۔"

يهان الله تعالى نے قرآن كو حديث كها ہے۔ ايك اور جگه الله تعالى كا ارشاد ہے:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاضِعٌ ثَفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيْثِ اَسْفًا ۞ (الكهف: ١٨١٨)

''اگر بہلوگ اس مدیث (قرآن) پرائیان نہلائے تولگتا ہے کہ آپ فرطِ عُم میں ان کے پیچے جان دے دیں گے۔''

یباں بھی قرآن کوحدیث کہا گیا ہے،ای طرح اور کئی مقامات ہیں۔

رول الله طَالِيْ فَا يَكِمِي قُر آن كومديث كها به جيم برخطي مين آپ طَالِيْ فرمات سے: فَانَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ

"سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے۔"

الله کے کلام کے علاوہ نبی کریم مالی کا کے قول وفعل کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ جیسے قرآ ا

#### ش ہے:

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثُا ﴾ (التحريم: ٣/١٦)

"اورجب ني نے اپنی بعض يويوں سے ايک حديث (بات) پوشيره رکھی۔ "
يہاں اس آيت ميں حديث سے مرادرسول کريم تائيمُ کی بات ہے۔
خودرسول الله تائيمُ نے اپنے فرمان کو حدیث کہا ہے۔ چنانچ آپ تائيمُ کا ارشاد ہے:

نَضَّرَ اللّٰهُ إِمْرَةً السَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظُهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ
حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ

٠ ١

٠ مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: ٨٦٧-

ابوداؤد، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، حديث: ٣٦٦٠؛ ترمذى، ابواب العلم، باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع، حديث: ٢٦٥٦؛ ابن ماجة، حديث: ٤١٠٥، صحيح ابن حبان، ح: ٧٧، ٧٧-

''الله اس محف کوتر و تازہ اورخوش وخرم رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سی، پھر اسے حفظ کیا اور یادر کھا تا کہ اسے پہنچائے ، بہت سے علم وفقہ کے حامل اپنے سے بڑھ کر زیادہ دانا اور فقیہ لوگوں کو پہنچائے ہیں، اور بہت سے علم وفقہ کے حامل ایسے ہوتے ہیں جو درحقیقت دانا اور فقیہ نہیں ہوتے ''

یہال نبی کریم طالی اپنی بات کو حدیث کہدرہے ہیں تو ثابت ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں حدیث بیں تو اہل الحدیث کامعنی میہ ہوا: قرآن اور حدیث والے یعنی وہ لوگ جن کی نسبت قرآن و حدیث کی طرف ہے اور جن کے پاس سے آپ قرآن اور حدیث ہی پائیس گے۔

## اہل سنت نام کی ضرورت

حبیها كه شهور تا بعی محمد بن سیرین اطلفه فرماتے ہیں:

فَيُنظَرُ إِلَى آهُلِ السُّنَّةِ فَيُوخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَى آهُلِ الْبِدْعَةِ

فَلَا يُوْخَذُ حَدِيْثُهُمْ

• مقدمة صحيح مسلم، رقم: ٧٧.

''اہلِسنت کود کیھ کران کی حدیثیں قبول کی جاتی تھیں اور اہلِ بدعت کود کیھ کران کی حدیثیں قبول نہیں کی جاتی تھیں۔''

امام بخاری رطط نقد ثبت محدث زائدہ بن قدامہ کے بارے میں فرماتے ہیں: وکان زَائِدَةُ لاَ یُحَدِّثُ اِلاَّ اَهْلَ السُّنَّةِ اِقْتَدَاءً بِالسَّلَفِ • ''اور زائدہ سلف کی افتداء کرتے ہوئے صرف اہل سنت کو حدیثیں بیان کیا کرتے تھے''

شيخ عبدالقادرجيلاني وطلطية فرمات بين:

آهَلُ السُّنَّةِ لَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ

"دلین الل سنت کا ایک بی نام ہے اور وہ ہے الل ِ حدیث ،

پیرصاحب کی اس تشریح سے پتہ چلا کہ الل سنت کا دوسرا نام صرف اور صرف الل حدیث ہے اور دوسرا کوئی نام نہیں۔

امام خطابی الطف فرماتے ہیں کہ اصحاب السنن اہل حدیث ہیں۔

رسول كريم مَاليَّمُ كي حديث ہے:

إِذَا فَسَدَ آهَلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيْكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ مَنْ ضَفُرُ مِنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ • مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ • مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ •

''جب شامی لوگ فساد کریں گے اس وقت تم میں کچھ بھی بھلائی نہیں رہے گی۔

🗗 جزء رفع اليدين، ص: ٤٧.

🛭 غنية الطالبين، ص ٢١٠، مطبوعه كراچي.

🛭 شعرانی، میزان کبری، ص: ٤٦، ج: ١ـ

• ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی الشام، رقم: ۲۱۹۲.

میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ دق پر رہے گی کسی کی خالفت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔''

امام على بن مديني ورائي فرمات بين كدوه جماعت ابل حديث ہے۔

# امام شافعی (محمد بن ادریس) دطنشهٔ کا مسلک

امام شافعی رطن فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہرزمانے میں موجود رہیں گے ما نند صحابہ کے، اور فرماتے سے کہ جب میں اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو گویا اصحاب رسول مُناتِیمًا کو دیکھتا ہوں۔ • ویکھتا ہوں۔ •

### امام ما لك (بن انس) ومُطلقهُ كالمسلك

امام تعبنی کہتے ہیں کہ امام مالک راللہ موت کے وقت رونے گئے، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہ روؤں۔ میں نے بہت سے فتوے اپنی رائے سے دے دیے، کاش! میں ایسا نہ کرتا، آج مجھے اس کا رنج ہے، میں پند کرتا ہوں کہ ہراُس فتوے کے بدلے جو میں نے اپنی رائے سے دیا ایک ایک کوڑا مار کھا کرچھوٹ جاؤں۔

حضرت امام مالک ڈلٹھنی بیتا تر دینا چاہتے تھے کہ رائے وقیاس کوئی اچھی چیز نہیں ،اصل چیز قرآن و حدیث ہے۔اس پر لوگوں کاعمل ہونا چاہیے اور ان دونوں پرعمل کرنے والے اہلِ حدیث نہ کہے جائیں تو اور کیا کہے جائیں؟

# امام احمد بن عنبل وطلقه كالمسلك

رسول الله مَا يُلِيمُ فِي اللهِ مَا يا:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ

حلية الاولياء: ٧٤٩/٧.

2 جزوة المقتبس ١٢٤/١؛ ابن خلكان: ١١/٢.

حُتِّي تَقُوْمَ السَّاعَةُ •

''میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا جولوگ ان کورسوا کرنا چاہیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم نگاٹی کے زمانۂ مبارک سے لے کر قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون می جماعت ہے؟ امام حاکم نے علوم الحدیث میں صحیح سند سے امام احمد بن حنبل وطنشہ سے نقل کیا ہے کہ امام موصوف فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث لآ تَزَ اَلُ طَائِفَةٌ ....سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں؟ ●

امام بخاری و الشنه اس طا كفه منصوره كے بارے ميس فرماتے بيں: يعني اهل الحديث

کہاس سے مراد اہل حدیث ہیں۔

ابوعبدالله محمر بن مفلح المقدسي فرماتے ہيں:

اَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ القَائِمُوْنَ عَلَى الْحَقِّ • الْمُالِمُونَ عَلَى الْحَقِّ • "الل مديث بي نجات يان والا روه ب جوت پر قائم بين ـ "

ائمہ اربعہ کے تقلیدی مذاہب اور ان کے پیروکاروں کے وجود میں آنے سے پہلے جمہور مسلمانوں کا جوعقیدہ ونظریہ تھا اس کی پیروی کرنی چاہیے، وہ قرآن و حدیث سے ہی شرعی احکام اخذ کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ الطاشة نے لکھا ہے کہ ابتدائی چارصد یوں میں کسی متبعین

- 🛈 ترمذى، كتاب الفتن، باب ما جاء في الشام، رقم: ٢١٩٢.
  - معرفة علوم الحديث، رقم: ٢.
  - € الحجة في بيان المحجة ٢٣٧/١ تحت رقم: ٩٨.
    - الأداب الشرعية: ٢٦٦٨.

در دعوت قرآن وحدیث ا

22

ند ہب (حنفی، ماکلی، شافعی جنبلی وغیرہ) کی پیردی نہیں کی جاتی تھی۔ • امام ابو بکر بن عیاش کا ارشاد

وَكَانَ اَبُوْبَكُو بُنِ عَيَاشٍ يَقُولُ اَهْلُ الْحَدِيْثِ فِي كُلِّ ذَمَانِ فَ "ابوبكر بن عياش فرماتے بيں كمابل حديث برزمانے بيں موجود رہيں گے۔"

#### بڑے پیر کا ارشاد

شیخ عبد القادر جیلانی را الله العنیة لطالبی طریق الحق میں فرماتے ہیں کہ برعتیوں کی نشانی میرے کہ وہ اہل حدیث کی بدا و کیاں کرتے ہیں۔

### پيرصاحب لکھتے ہيں:

"یادر کھواہل برعت کی پچھ خصوص نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں، نا دقہ جاتے ہیں، مثلاً اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، نا دقہ اہل حدیث کو حشویہ (جھوٹا) کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں، قدریہ اہل حدیث کو جریہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جہیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں، رافضی اہل حدیث کو ناصبی نام سے پکاریں گے۔ یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ آئیس حدیث پرعمل کرنے والوں سے تعصب، نفرت اور عداوت ہے حالانکہ ان کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے، اہل بدعت کے عداوت ہے حالانکہ ان کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے، اہل بدعت کے نام دکر دہ القاب ساح، شاعر، مجنون، کا ہن، پاگل (وغیرہ) نبی کریم طاقی پر صادق نہیں القاب ساح، شاعر، مجنون، کا ہن، پاگل (وغیرہ) نبی کریم طاقی پر صادق نہیں آتے کیونکہ آپ طاقب اللہ کے نزدیک، فرشتوں، انسانوں، جنوں اور آتے کیونکہ آپ طاقت کے نزدیک رسول اور نبی ہے۔ آپ کفار کے نام دیے ہوئے تمام

<sup>•</sup> تفصیل کے لیے دکھتے: جة الله البالغ، المبحث السابع، نیز دکھتے ماری کتاب تقلید کی شرعی حیثت۔

<sup>🛭</sup> میزان شعرانی، ۲۸/۱\_

القابات سے مبرا تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ أَنظُو ْ كَيْفَ صَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَدُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيدًا ﴿ ﴾ (بنی اسراء بل: ١٧ مه٤)

''د كيھے تو! مشرك كيسى كيسى آپ كی شان مقدس كی مثالیں دیتے ہیں اور راہ
حق سے بعثک چکے ہیں، اب سيدهی راہ پر آنے كی ان ميں كوئی صلاحيت نہيں۔'' •

پڑھ لیا آپ نے شاہ جیلان کی زبان سے کہ بدعتی لوگ اہل حدیث کے لیے برے برے القاب گھڑتے ہیں۔ آج بھی ازراہِ بغض وحسد بھی ان کو وہائی مجدی کہا جاتا ہے اور بھی لا مذہب کہا جاتا ہے، بھی چوہیں نمبر کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

امام حاكم في سند محيح امام احمد بن سنان الواسطى كاقول بيان كياب كه:

ليس فى الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث ف " " دنيا مين كوئي ايبابرعي نبين جوائل مديث مي بغض ندر كهتا مو " "

امام احمد بن سنان الواسطى ڈٹلٹے اس شخص کو بدعتی بتلا رہے ہیں جو اہل حدیث سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔

امام ابودا و در طلف کے فرزندامام ابو بکر دطلف نصیحت فرماتے ہیں:

ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدح®

''اورتوان لوگول میں سےمت ہونا جواپنے دین سے کھیلتے ہیں ورنہ تواہل حدیث پرطعن وتشنیع کرنے لگ جائے گا۔''

حافظ ابن قیم رُطُنْشُهٔ اپنے مشہور قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں:

- غنية الطالبين، ص: ٢٠٥، نعماني كتب فانه، اردو بازار، لا عور.
  - عرفة علوم الحديث، رقم: ٦.
    - 🗗 الشريعة للأجرى، ص: ٧٣٨.

يا مبغضنا اهل الحديث وشاتما ابشر بعقد ولاية الشيطان•

'' اہل حدیث سے بغض رکھنے والے اور گالیاں دینے والے! تجھے شیطان سے دوسی قائم کرنے کی بشارت ہو۔''

حافظ ابن حبان وطلف ابل حديث كالتعارف يول كروات بين:

اهل الحديث الذين ينتحلون السنن ويذبون عنها ويقمعون من خالفها €

''اہل حدیث سنن پڑمل کرتے ہیں،ان کا دفاع کرتے ہیں اوران کے نالفین کا قلع قبع کرتے ہیں۔''

حافظ ابن حبان ڈلشنز کی بیہ بات سوفیصد درست ہے، اہل صدیث نے ہر دور میں نبی کریم مُلَّلِیْمُ کُلِیْمُ مُلِّلِیْم کی سنن ہی کو اپنایا ہے۔ آپ کی سنتوں اور صدیثوں کا دفاع کیا ہے اور ان کے نحافیین کا ناطقہ بند کیا ہے۔ اللّٰہ کے نبی مَالِیْمُ کی سنتوں کو زندہ رکھنے والے اہل صدیث ہی ہیں۔

حافظ ابن کثیر راطف اہل حدیث کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسراء میل کی آست ایس کی کا سراء میں کی سے ایس:

' دبعض سلف نے کہا ہے کہ یہ آیت اصحاب حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام نبی مُظافِرہ ہیں۔''

علامه جلال الدين سيوطى وطلقية لكصة جين:

الكافية الشافية، ص: ١٩٩ـ

- صحیح ابن حبان، ص: ١٠٥٦، تحت حدیث: ٦١٢٩.
  - 🛭 تفسير ابن كثير: ١٦٤/٤.

ليس لاهل حديث منقبة اشرف من ذلك لانه لا امام لهم غيره •

"الل حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی بات نہیں کیونکہ آپ(مُالْیُمُ) کے سواان کا کوئی امام نہیں۔"

> تبره جب کی پر کیا کیجے آئینہ سامنے رکھ لیا کیجیے

> > ایک اعتراض اوراس کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث توکل پیدا ہوئے ہیں۔ جبکہ حقیقت اس کے برتکس ہے، چنانچہ عالم اسلام کا ایک مشہور مؤرخ علامہ احمد بن بشار مقدی (المتوفی ۲۵س) ہندوستان میں سندھ کے سفر پرآیا تھا، سندھ کے مشہور مقام منصورہ کے باشندوں کے متعلق وہ کہتا ہے:
کانَ اَکْشُرُ ہُمْ اَهْلُ الْحَدِیْثِ ●

''ان میں سے اکثر لوگ اہل حدیث تھے۔''

علامہ مقدی کے مذکورہ بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں منصورہ کے اکثر مسلمان تحریک اہل حدیث کے علم بردار تھے اور قرآن و حدیث پر براہ راست عمل کرنے والے (اہل حدیث) تھے۔

مزيد برآ ل مشهور مؤرخ علامه ابومنصور عبدالقادر بغدادي لكصتاب:

ثغور الروم والجزيرة والشام وأذر بائيجان وباب الابواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث وكذلك ثغور الافريقية واندلس وكل ثغروراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل الحديث وكذالك ثغور

- **1** تدریب الراوی: ۷٤/۲.
- احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ص: ٤٨.

اليمن على ساحل كان اهلها من اهل الحديث

"دروم، الجيريا، شام، آذر بائيجان اور باب الابواب كي تمام مسلمان ابل حديث مسلك پر تھے۔ ايسا ہى افريقه، اندلس اور بحر مغرب كے سرحدى مسلمان باشندے سب كے سب الل حديث تھے اور ایسے ہى حبشہ كے سرحدى علاقے يمن كے تمام مسلمان اہل حديث تھے۔"

علامہ بغدادی کا بیرواضح اور واشگاف بیان بہانگ دہال کہتا ہے کہ اہل حدیث جس طرح محدثین کے خاص گروہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث سے مراد وہ عام لوگ بھی ہیں جو براہ راست قرآن وحدیث کو مانتے ہیں اورتحریک اہل حدیث کا حجنڈ الہراتے ہیں۔

جس مؤرخ کا یہ بیان ہے اس کی وفات ۲۴ سے میں ہوئی، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہواور وہ تعصب سے پاک ہوں وہ یہ بتائیں کہ وہ تمام صحابہ کرام، ائمہ کرام، تابعین عظام اور مؤرخین (جن کے بیانات اس کتاب میں ابھی گزرے ہیں) کیا وہ کل کے ہیں؟

مقدمه ابن خلدون فَصْلٌ فِی عِلْمِ الْفِقْهِ مِن علامه ابن خلدون صحابه کرام فَنَالَتُمُ مَنَا لَكُمْ مِنَا لَكُمْ كى بعد كن مانے كى بارك مِن لكھتے ہيں:

ان میں فقہ دوطریقوں پرتقسیم ہوگئ۔اہل رائے و قیاس کا طریق اور وہ اہل عراق ہیں۔ اور اہل حدیث کا طریق اور وہ اہل حجاز ہیں۔ •

انساف سے بتا یے کہ علامدابن خلدون جو اہل جاز کو اہل حدیث کہدرہے ہیں کیا یہ بھی کل کی بات ہے؟

شامی شرح در مختار میں ہے کہ قاضی ابو بکر جوز جانی کے عہد میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے اس کی لاکی کارشتہ ما تگاء الفاظ یہ ہیں:

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ آبِي حَنِيْفَةَ خَطَبَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ

🛭 رکھتے:مقدمة ابن خلدون ۲۸۳٫۲\_

### دعوت ِقر آن وحدیث جیر ا

أضحاب التحديث

تواس اہل حدیث نے انکار کردیا گراس صورت میں کہ خفی اپنا مذہب تقلید چھوڑ دے، س حنفی نے وہ بات منظور کرلی تو اہل حدیث نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کردی۔ •

غور فرمایئے یہاں تو تیسری صدی میں اہل حدیث کا ذکر موجود ہے پھروہ لوگ کس قدر للطی بر ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو نیا فرقہ ہے، ابھی کل پیدا ہوا ہے۔ سچ فرمایا: امام لمحاوى الشيزية:

لاَ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصْبِيُّ أَوْ غَبِيٌّ ٥

'' تقلید و ہی کرے گا جو تعصد برست اور کند ذہن ہو۔''

مولانا رشيد احد لدهيانوي كسية بين: تقريباً تيسري صدى جرى مين ابل حق مين فروعي اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظریانچ مکاتب فکر قائم ہو گئے لینی مذاہب اربعہ اور اہل حدیث، اس زمانے سے لے کر آج تک انہی یا پنچ طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتار ہا۔ 🏵

مولانا رشید احمد لدهیانوی صاحب دوسری تیسری صدی ججری میں اہل حدیث کا وجودمسعود تسلیم کررہے ہیں اب باقی کیارہ جاتا ہے؟ چلیں ایک اور گواہی ملاحظہ کر کیجے:

مولا نامحدادریس کا ندهلوی لکھتے ہیں: اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے گرفتو کی اہل رائے ہی دیتے تھے بعد میں بدلقب امام ابوحنیفداور آپ کے اصحاب کا ہوگیا اور اس زمانے کے تمام ابل حدیث نے الم ابوطنیفہ کوامام اہل الرائے کالقب دیا۔ 🏻

مولانا ادریس کا ندهلوی صاحب کی گواہی سے بتا جلا کہ امام ابوصنیفہ دالشن کے دور میں

🗗 حاشية ابن عابدين: ٨٠/٤.

وسم المفتى لابن عابدين، ص ٣٣.

احسن الفتاؤي ٣١٦/١.

🗗 اجتهاداورتقليد كي بيمثال محقيق من: ۴۸ ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجى اہل حدیث موجود تھے۔

مولانا حاجی امداد الله کے خلیفہ مجاز محمد انوار الله فاروقی ، جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن کہتے ہیں: حالانکہ اہل حدیث کل صحابہ تھے کیونکہ فن حدیث کی ابتدا انہی سے تھی ، اس لیے کہ انہی حضرت ماٹیٹی سے حدیث لے کر دست بدست امت کو پہنچادیا پھران کے اہل حدیث ہونے میں کیا شب؟ ● حدیث ہونے میں کیا شب؟ ●

لہذا یہ کہنا کہ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ ہے،خلاف حقیقت ہے۔ سواد اعظم کی وضاحت میں مولانا ابوالکلام آزاد ڈٹرالٹیز کی تحریر

بحث وجدال کے حلقوں میں اہل حدیث کے خالفین انہیں مَنْ شَذَّ شُذَ فِی النَّارِ ●
سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مذاہب اربعہ پرعمومی طور پرلوگوں کے جم جانے
کے بعد مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی پیروی نہ کرنے والا سواد اعظم سے نکل جاتا ہے اور
حدیث میں موجود وعید کا مصداق بن جاتا ہے۔ جناب برکت علی عرف می الدین احمد تصور کُلُّ
نے یہ معاملہ ایک مرتبہ جناب ابوالکلام آزادؓ کے سامنے پیش کیا تھا جس کے جواب میں انہوں
نے کھا:

التزام جماعت اور علیکم بالسواد الاعظم العلق مسلمانوں کے عقائد واعمال اور التزام جماعت اور علیکم بالسواد الاعظم کاتعلق مسلمانوں کے عقائد واعمال اور افکار و آراء سے ہے یعنی جب بھی مسلمانوں کی کوئی بھیڑکوئی رائے وعمل اختیار کرلے توشرعاً ہر مسلمان پر واجب ہوجا تا ہے کہ اس کی پیروی کرے نہیں کرے گا تو مین شد شد فی النّارِ کی وعید کا مستوجب ہوگا اور اس کی موت میت جالمیہ کی موت ہوگی ، حالانکہ حاشا و کلا تھم التزام جماعت اور اتباع سواد اعظم کا بیر مطلب ہو۔ اگر ایک لمحے کے لیے بیر مطلب تسلیم کرلیا جائے تو و باطل اور سیاہ و سفید کا سمارا کا رخانہ در ہم برجم ہوجائے گا اور اسلامی زندگی کے معنی صرف حق و باطل اور سیاہ و سفید کا سمارا کا رخانہ در ہم برجم ہوجائے گا اور اسلامی زندگی کے معنی صرف

- ۲۲۸ صفيقة الفقه، حصه دوم، ص: ۲۲۸.
- 🗗 ابن ماجة، رقم : ٣٩٥٠، وسنده ضعيف جداً.

یدرہ جائیں گے کہ جس جہل و صلالت پر سوآ دی متفق ہوجائیں نانوے کو ان کی پیروی ضرور کرنی چاہیے۔ گویا اسلام کے نزدیک عقائد واعمال کی صحت کا معیار حقیقت نہیں، بلکہ مقدار کی محض اضافی و وقتی اکثریت ہے۔ کوئی راہ کتنی ہی جہل و صلالت کی راہ ہو، لیکن اگر دس نے قدم اٹھادیا تو گیار ہویں کے لیے بحکم التزام جماعت و اتّبِعُوْ السَوَادَ الْاَعْظَم اس کی پیروی لازم ہوگئ، نہیں کرے گا تو مَن شَذَّ شُذَّ فِي النّارِ.

اس نافہی میں وہ مدعیان علم بتلا ہوئے تھے جواس مدیث سے تقلید تخصی کے وجوب و التزام پر استدلال کرتے تھے اور اب بھی اگر میدان مناظرہ گرم ہوجائے تو ضرور کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کا سواد اعظم آئمہ اربعہ کی تقلید شخصی پر جم گیا ہے اور حق کو انہی مذاہب مدونہ اربعہ میں تسلیم کرتا ہے اس لیے اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تقلید شخصی کے التزام کی بجائے براہ راست کتاب وسنت پر تدبر کرے۔ کیونکہ ایسا کرے گا تو سواد اعظم سے تخلف کرے گا اور التزام جماعت سے باہر ہوجائے گا تمن شَدَّ شُدَّ فِي النَّادِ.

انیسویں صدی کے اوائل میں جب مولانا اساعیل شہید والف نے اتباع دین خالص کی دوست بلند کی تھی تو ان کے مقابلے میں بھی پرستاران بدع و محدثات نے ..... یہی مطلب بنائے استدلال تھہرایا تھا اور اتّبِعُوا سَوَاد الاعظم کی بنا پر مَن شَدَّ شُدَّ فِی النّارِ کا فوی دیا تھا چنا نچہ جامع مسجد دبلی کے مباحثہ ۱۲۳ ھیں سب سے بڑی دلیل یہی پیش کی گئ فوی دیا تھا چنا نچہ جامع مسجد دبلی کے مباحثہ ۱۲۳ ھیں سب سے بڑی دلیل یہی پیش کی گئ تھی کہ جن عقائد واعمال کو آج بدعت وضلالت تھہرایا جارہا ہے بیتمام تر وہی اعمال وعقائد ہیں جن پرمسلمانوں کا کوئی شہر وقریز نہیں جہاں بیا مور عمل میں نہلائے جاتے ہوں اس ان کے استحسان میں شک کرنا اور آئیس بدع ومحدثات قرار دیا سبیل المونین سے تخلف کرنا اور اوشد وذا اختیار کرنا اور فارق جماعت ہونا ہے۔

شاہ اساعیل والشیز اور مولوی عبد الحی والشیز کے زمانے میں ایک تحریر "تحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی" کے نام سے دیلی میں شائع کی گئ تھی۔مولوی صاحب موصوف سے سائل بوچھتا ہے: ایں ہمداعمال کہ کافر اہل اسلام مستحن ومقبول دانستری کردند و

مى كنندالآن درعقيده شاشرك وبدعت گرديده آيااي طريق جديدافساد فى الدين وشق عصائه مسلمين وشذوذ از جماعت و اتباع سبيل غير مونين نيست؟ مگر كه حكم التزام جماعت و حديث مشهوره اتبعنوا سَوَاد الأعظم از خاطر شريف بكلى محود متلاشى گشة -

اس غلط فہمی کا منشایہ ہے کہ تھم التزام جماعت کامحل ومور دان لوگوں نے معلوم نہیں کیا اور کوتاہ نظری نے ختی و مطالعہ کی مہلت نہ دی۔ اگر ان لوگوں نے کم از کم صحائف سنت کے تراجم ابواب ہی پرغور کرلیا ہوتا یا اس ایک حدیث کے ساتھ اس کی دوسری ہم معنی احادیث ہی دکھے لی ہوتیں تو کبھی اس نافہی میں مبتلا نہ ہوتے۔

دراصل انتمام احکام کاتعلق امامت کبری کے معاطعے سے ہے یعنی خلافت اسلامیہ کے معاملے سے نہ کہ عقائد و افکار اور اعمال و آ راء ہے۔عرب کے جنوب و ثثال میں اگر چیہ حكومتوں كے بعض سلسلے قائم ہو يك تھے ليكن وسطى عرب ہميشہ خورد اور مطلق العنان قائل كا جولاں گاہ رہا۔ ان کی بے قید طبائع پر اس سے زیادہ کوئی بات شاق نہ گزرتی کہ کسی نظام حکومت سے وابستہ ہوکررہیں یاکسی امیر کے آ گے سراطاعت جھکادیں، اسلام کاظہور ہوا تواس کی روح جمہوریت کے ساتھ نظم و اطاعت کا بھی قوام جاہتی تھی وہ اگر ایک طرف انفرادی آزادی کا محافظ تھا تو دوسری طرف نظم وامارت کا بھی مقوم تھا۔ پس ضروری ہوا کہ سکنے کے اس پہلو پرزور دیا جاتا اور عرب کے بے قید طبائع میں یہ بات اتار دی جاتی کہ جب ایک امیر منتخب کرلیا گیا اور جماعت اس پر شفق ہوگئ تو پھر کسی مسلمان کومحض اپنی انفرادی رائے کی بنا پر تخلف نہیں کرنا چاہیے۔ بہرمال اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر تخلف کرے گا تو جماعت میں تفرقه ہوگا ،فتنوں کی تولید ہوگی ، نظام ملت درہم برہم ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فارق جماعت كى نسبت فرمايا اس كى موت جابليت كى موگى \_ يعنى جابليت ميس جماعت كا قوام نه تها، ايك طرح کی فوضویت (انارکی) کی حالت طاری تھی۔ اسلام آیا تو اس نے تمام قوم کو ایک رشتہ ا مارت میں منسلک کردیا۔ اب اگر اس اطاعت کا ربقه گردن سے نکالا جاتا ہے تو بیای جاہلیت کی طرف عود کرتا ہے۔

چنانچہ جن احادیث میں التزام جماعت کا حکم دیا گیا ہے، ان کا منطوق اس بارے میں بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہے۔ تمام احادیث بالا تفاق اطاعت امیر کا حکم دیتی ہیں اور اس سے سخلف کو تفرق عن الجماعت اور دعوت بدعوی جاہلیت قرار دیتی ہیں، مثلاً:

مَنْ خَرَجَمِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ. •

اورروایت ابن عباس:

فَإِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً •

#### نيز روايت مند:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا اَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ \*

اگر محم التزام جماعت کا مطلب یہی قرار دیا جائے کہ تمام عقائد وافکار اور اعمال وکر دار میں مسلمانوں کو چاہیے کہ سواد اعظم کی پیروی کریں ورنہ مَن شَدُّ شُدُّ فِی النَّادِ کے مستوجب ہوں گے تو ظاہر ہے تق و باطل، سنت و بدعت اور اسلام و کفر کے تمام احکام و قواعد کا خاتمہ ہوجائے گا۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ذی عقل اس کا یہ مطلب قرار دے سکتا ہے؟ پھر کیا عظم ہوگا ان سینکڑوں مبلغین اور دعا قرق کا جنہوں نے ..... باوجود کثرت شیوع فتن و استیلاء مدع و محدثات و غلبہ بطلان و فساد و غربت اصحاب حق و قلت مخلصین و صادقین سواد اعظم کی گراہیوں کا ساتھ نہیں دیا اور راہ حق وصواب پر قائم رہے؟ کیا بیسب التزام جماعت سے گراہیوں کا ساتھ نہیں دیا اور راہ حق وصواب پر قائم رہے؟ کیا بیسب التزام جماعت سے

جواطاعت سے لکلااور جماعت سے الگ جواتو وہ جالمیت کی موت مرا\_ (مسلم، رقم: ۱۸٤۸)

● جوایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے نکلاتو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا عہد و پیان اتار پھینکا اللہ یکہ کہ وہ وہ اللہ کے اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ وہ وہ اللہ کہ دو وہ اللہ کہ دو وہ اللہ کہ کہ دو وہ اللہ کہ دو وہ کہ دو وہ اللہ کہ دو وہ کہ دو وہ کہ دو وہ اللہ کہ دو وہ کہ دو و

لوگوں میں سے جو بھی ایک بالشت برابرسلطان کی اطاعت سے نکلااور ای پراس کی موت واقع ہوئی تو وہ جالمیت پر مرا۔ (مسلم، رقم: ۱۸٤۹)

بابر ہو گئے تھے؟ اور ان سب كى موت جالميت كى موت ہوكى؟

پر اگر التزام جماعت اورا تباع سواد اعظم کا بھی مطلب ہے تو ان تمام اختلافات کا کیا تھم ہوگا، جس میں تنہا ایک فرد کی رائے ایک طرف اور جماعت کی رائے دوسری طرف تھی اور حق وصواب فرد کے ساتھ تھا، نہ کہ جماعت کے ساتھ فود عہد صحابہ کے بے شار وا قعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جب مانعین زکوۃ کے قال کا سوال اٹھا تو تمام مجمع صحابہ کی رائے ایک طرف تھی اور ابو بکر ڈاٹھ کی ایک طرف یعنی سواد اعظم قال کا مخالف تھا ..... پھر کیا ہے تھم لگایا جاسکتا ہے کہ ابو بکر ڈاٹھ نے آئی ہے وا سکوا کہ الاعظم کی خالفت کی؟ حاشا و کلا۔

کیا تھکم ہوگا ان افراد شواذ کا جنہوں نے مامون وواثق کے زمانے میں سواد اعظم کا ساتھ نددیا اورخلق قرآن کے مسئلے میں سب سے الگ رہے، آپ کومعلوم ہے سواد اعظم کے مقابلے میں امام احمد َ بن حنبل ولائٹے: نے کیا جواب دیا تھا؟

ايتونى شيئًا من كتاب الله او سنّة رسوله

پر اگر النزام جماعت کا بہی تھم ہے تو ان حدیثوں کا مطلب کیا تھہرا جائے گا، جن میں صاف صاف ایسے زمانوں کی خبر دی گئ ہے، جب مسلمانوں کے سواد اعظم کی راہ گراہی کی راہ ہوگی اور اصحاب حق قلیل واقل ہوں گے؟ غربت ثانیہ والی حدیث: بَکدَءَ الْإِسْلَامُ غَوِیْبًا وَسَیَعُوْدُ کُمَا بَدَءَ غَوِیْبًا فَطُوْلِی لِلْغُرَبَاءِ تَوْ بَعِی نہ بھی آپ کے کانوں میں وَسَیَعُوْدُ کُمَا بَدَءَ غَوِیْبًا فَطُوْلِی لِلْغُرَبَاءِ تَوْ بھی نہ بھی آپ کے کانوں میں ہے:

قُلْنَا وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: قَوْمٌ صَالِحُوْنَ، قَلِيْلٌ فِي نَاسٍ سُوْرٍ

جھے کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ سے کوئی دلیل پیش کرو۔

 <sup>⊙</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا،
 رقم الحديث: ١٤٥.

<sup>۔</sup> اسلام کا آغاز اس حالت میں ہوا تھا کہ وہ اجنی تھا اور عنقریب وہ اجنی ہوجائے گا جیسا کہ ابتداء میں تھا، کیل اجنیوں کے لیے بشارت ہے۔

كَثِيْرٍ، مَنْ يَعْصِيْهِمْ كَثِيْرٌ مِمَّنْ يُطِيْعُهُمْ

" كەصحابە دىن كَدْرُ نے سوال كماغرباء سے مقصود كون لوگ بيں جن كے ليے طُوبلى لِلْغُرَبَاءِ كى بشارت ہوئى؟ فرمایا: صالح مسلمانوں كا ایک گروہ۔ برے لوگوں كى كى شرت ميں تھوڑے سے آدى۔"

ابغور کرلیجے وہ سواد اعظم والی بات کیا ہوئی؟ اس سے تومعلوم ہوا کہ سلمانوں پروقت آئے گا جب حق سواد اعظم کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ قوم صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر کے ساتھ ہوگا۔ •

اس طرح مسلم کی مشہور حدیث لا تَزَالُ طَافِفَةٌ مِنْ أُمَّتِیْ ظَاهِرِ بْنَ عَلَی الْحَقِّ لا يَضُرُّ هُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ ﴿ مِن اصحابِ قَ كُوطا نَف سے تعبیر فرمایا۔ یعنی سواد اعظم کے

الزهد لابن المبارك، رقم: ٧٧، نحوه.

2 لوگوں نے جوسواد اعظم کامفہوم لیا ہے تق اس کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ برے لوگوں کی کثرت کے وقت جو تصور کے است جو تصور کے دہت جو تصور کے دہت جو تصور کے دہت ہو تصور کی کشر سے کہ تصور کے دہت ہو تصور کے دہت ہے دہت ہو تصور کے دہتے ہو تصور کے دہت ہو تصور کے دہت ہو تصور کے دہتے ہو تصور کے دہت ہو تصور کے دہت ہو تصور کے دہتے ہو تصور

درحقیقت السواد الاعظم کے منہوم میں لوگوں نے عمداً یا خطا عظمی بدی کہ انہوں نے اعظم کامعنی میری کہ انہوں نے اعظم کامعنی میری کیا۔ حالانکہ اعظم میں کثرت کا منہوم نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ فاروق اعظم، قائداعظم، رہبر اعظم، وزیراعظم، خل اعظم، عاداعظم وغیرہ الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ محمرا ہوں کی افواج کے مقابلے میں ایک محت کی ہوتا ہے۔ محمرا ہوں کی اللہ تعالی نے ایک امت قراردیا ہے چونکہ وہ حق پر تھے، چنا نچارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْقًا ۗ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا لِآنُهُم ۗ اِجْتَلِمهُ وَهَلْ هُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ ﴾ (النحل: ١٢١،١٢٠/١)

'' بے شک ابرائیم ایک امت تھے، اللہ کے فرمال بردار، ایک اللہ کی طرف ہوجانے والے اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اس نے آئیس چن لیا اور آئیس سیدھے راتے کی طرف ہدایت دی۔''(احرح)

 صحیح مسلم، کتاب الجهاد، رقم الحدیث: ۱۷۰- ۱۹۲۰. ترجمہ: میری اُمت میں سے ایک گروہ تن پرغالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والا ان کا پھوٹیس بگاڑ سے گا۔ مقابلے میں ایک چھوٹی سی کلڑی۔ اور اسی طرح شیخین کی مشہور حدیث میں خردی کہ جب مسلمانوں کا کوئی امام ندرہے اور لوگ طرح طرح کی ٹولیوں میں بٹ جائیں تو فَاعْتَزِ لْ مَلْكُ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ أَصْلَ شَجَرَةٍ •

''اگر درخت کے پتے چبا کر جینا پڑے جب بھی ان ٹولیوں کا ساتھ نہ دو۔ ان سب سے الگ ہوجاؤ۔''

اب کہیے سواد اعظم یہاں کہاں رہا؟

● صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة فى الاسلام، رقم الحديث: ٢٣٦٠، صحيح مسلم، كتاب المغازى، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم الحديث: ٥١ـ ١٨٤٧.

و دا کثر محمد بهاء الدین ( دُاکثر محمد سلیمان اظهر )، تاریخ اہل حدیث ۱/۱۸۳ ۱۸۹ ، مکتبه اسلامیه، غزنی سلیمان اظهر ) ماریخ اہل حدیث ۱/۱۸۳ میلیمان اظهر ) منتبه اسلامیه، غزنی سلریث، اردو بازار لا مور له ۲۰۱۱ - ۲۰

نوٹ: .....سواداعظم کی اتباع کے حوالے سے دوبا تیں عرض ہیں: (۱) سندأ بیردوایت سخت ضعیف ہے۔ ابن ماجه (۳۹۰۰) کی سند میں معان بن رفاعہ لین الحدیث اور ابوخلف متروک ہے جبکہ اخبار اصبان لا بی نعیم (۲۰۸/۲) کی سند میں ابوعون مجبول الحال اور بقیہ بن ولید مدلس کی تدلیس ہے باقی سندوں کا بھی اس طرح کا حال ہے۔لہذا بیروایت اپنی تمام سندوں سمیت ضعیف ہی نہیں بلکہ سخت ضعیف ہے۔

(٢) اگركوئى مخص ضعيف كے باوجود بھى استدلال كرنے پر بعند بهوتواس كى خدمت ميں عرض حے كه ابن ابي عاصم كى النت (رقم: ٨٤، سنده ضعيف) ميں سواد الحظم كى تشريح موجود ہے۔ چتانچ الفاظ يوں بين: ....... فعليكم بسواد الاعظم: الحق واهله "سواد الخطم كولازم پكرويعنى حق اور الل حق كو ـ "

(ابن شیرمحمه موشیار پوری)

## اہل صدیث کے مذہب کا بانی کون ہے؟

الل حديث ك مذهب ك بانى سيد الانبياء محمصطفى احم مجتبى فخرآدم افتار بني آدم فداه ابی وامی علیه افضل الصلوة والسلام ہیں۔ چنانچہ اہل مدیث کے سائل د مکھنے والوں پر بیامر ذرہ بھر مخفی نہ ہوگا کہ اہل حدیث ہر ایک مسئلہ پر قر آن شریف کی آیت یا حضورا قدس کی حدیث ہی ہےمقدم استدلال کرتے ہیں۔ جہلا میں مشہور ہے کہ اہل حدیث کے مذہب کا بانی عبدالوہاب مجدی ہوا ہے گر حاشا و کلاجمیں اس سے کوئی بھی نسبت نہیں۔ یہ تو صاف بات ہے کہ ہرایک فرقدایے بانی مذہب کے اقوال اپنے فتو وُں میں نقل کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بھائی حفیہ، شافعیہ، امامیہ وغیرهم کے طریق عمل اس امر پر شاہد عدل ہیں لیکن آج تک کی نے نہ دیکھا ہوگا کہ اہل صدیث نے بھی بھولے سے بھی عبد الوہاب مجدی کے اتوال كوسندأ پيش كيا بواور كها بوكه هذا قول امامنا عبد الوهاب وبه ناخذ (پيتول ہمارے امام عبد الوہاب كا ہے .....) بلكه الل حديث كے بہت سے افر ادكو يہ جى معلوم نہيں كه عبدالوہاب کون تھا؟ اس کی بودو باش کیاتھی؟ ہاں تاریخوں سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرح وہ بھی ایک مقلدتھا۔ چنانچے رسالہ "جو اھر الاتقان" مطبوعہ افضل المطالع دہلی کےمصنف کو باوجود یکہ اہل حدیث سے سخت لکمی بغض ہے ایسا کہ بات بات میں ان پرمتعددافتر ااوراتہام لگاتے ہیں اور سطر سل ان کا نام وہانی اور محبدی رکھاہے تاہم اس امر كا اقراري بين كه عبد الو باب مجدى حنبلي مذهب كا مقلد تها ◘ • (ديكهورساله مذكوره صفحه ١١ سطر ٣)

🗗 امام احمد بن صنبل وطلقۂ کے فادی احادیث کے بہت قریب ہیں اس لیے عقیدہ وعمل اور فتو کا میں اہل حدیث اور صنبلی علاء میں اکثر مماثلت یائی جاتی ہے۔ (ا\_ح) أوررد المحتار باب البغات مين صاف لكها ي:

كأنوا (اي عبد الوهاب واتباعه) ينتحلون مذهب الحنابلة

یعن عبدالو ہاب مجدی اور اس کے اتباع حنبلی مذہب کے مقلد تھے۔

مولانا رشید احمد صاحب حنی گنگوہی مرحوم کے فتاوی رشید بیمطبوعہ مراد آباد کے ص ۸ پر کھاہے کہ''عبدالوہاب مجدی 🎙 بڑاخق اعتقادتھااور صنبلی مذہب کا مقلدتھا۔''

اور ہمارے نزدیک تقلید کا وہی حال ہے جوہم اس رسالے میں لکھ آئے ہیں پس باوجود اس بے تعلقی کے ہم کوعبد الوہاب کے پیرویا اس کو ہمارے مذہب کا بانی بتلانا صریح جھوٹ اور دل آزاری نہیں تو کیا ہے؟ دراصل بینالپندالقاب ای عشق محمدی کے کرشے ہیں جس فے صحابہ كرام المينية في كورب كيلوگول سے صالى كالقب دلايا تھا۔ اه

> بجرم عشق توام ہے کشند و غوغالیت تو نيز برسر بام آ عجب تماشا نيست!

#### خلاصه مذهب ابل حديث

المحديث ك مذبب كاخلاصه لا اله محمد الا محمد رسول الله على جو تعلیم سیدالانبیاء حضرت محمر مصطفی احمر مجتبی تاثیم نے بذریعہ قرآن اور حدیث صححہ کے مخلوق کو فر مائی ہے۔اس کا اتباع کرنا ہمارا مذہب ہے اوربس۔

> بنده عشق شدی ترک نسب کن جای کہ دریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست

<sup>🗣</sup> اہل حدیث کومحمہ بن عبدالوہاب مجدی کی طرف منسوب کر کے مجدی بھی کہا جاتا ہے اور معترضین کی طرف ہے کہاجاتا ہے کہ نبی کریم تاثیر نے محد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ حالانکہ ا حادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد مجدعراق مراد ہے نہ کہ مجد حجاز۔ اور بیظاہر ہے مجدعراق ہے بہت سے فتوں کاظہور ہوا ہے اور تا حال جاری ہے۔ دیکھیے پروفیسرز اہد حسین مرز اول طفیہ کی کتاب: اٹھتے بیں قارآ فر۔ (اے)

سركاري دفترول ميں اہل حدیث كووہاني لکھنے كى ممانعت

بعض دوست دریافت کیا کرتے ہیں کہ اہل صدیث کوسرکاری کاغذات میں وہائی لکھنے کی ممانعت کب ہوئی تھی اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ لہذا عام اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اہل حدیث کوسرکاری دفتروں میں وہائی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہوچھی گورز ہند بنام گورنمنٹ پنجاب مورخہ سرکمبر ۱۸۸۹ نمبر ۱۷۵۸۔



<sup>•</sup> رسائل ثنائيهازمولانا ثناءالله امرتسري،ص:٩٩\_•١٠٠ ط:١١٢ • ٢٠، دارالكتب السلفيه، لا مور\_

### وہانی اور اہل حدیث میں فرق

ہندوستانی مسلمانوں کا ایک طبقہ اور برطانوی حکومت، اہل حدیث حضرات کو دہائی کہتے ہے۔ یہ بحجد کے دہائی ۵ مقلد تھے اور اہل حدیث غیر مقلد تھے اور یہ ایسا بنیادی اختلاف ہے جس کی بنا پر ہندوستان کے مقلدین نے اپنی زیرانظام مساجد سے اہل حدیث حضرات کو نکالا تھا اور ان کے کفر کے فتو ہے دیے تھے۔ وہائی کا نام اگر کسی ہندوستانی طبقے پر لا گوہوسکتا تھا تو وہ مقلدین ہی کا کوئی گروہ ہوسکتا تھا کیونکہ نجد کے دہائی اور ہندوستان کے مقلدین تقلید کے ایک ہی کنویں کے مینڈک یا ایک محیط الدائرہ میں قیدی تھے۔

اہل حدیث حضرات کو وہائی کہنا صرت کو دھاند لی اور نا انصافی تھی جس کے خلاف جناب مجر حسین بٹالوگ نے آواز بلند کی اور حکومت وقت کو ۞ درخواست کی کہ انہیں وہائی کی بجائے ان کے اصل نام سے سرکاری خط و کتابت میں ذکر کیا جائے۔ درخواست بینہیں تھی کہ وہا بیوں کو چونکہ وہائی کا نام پہندنہیں ہے اس لیے انہیں ایک نیا نام الاٹ کر دیا جائے۔ ●

Ф جن ≥نام پر ہندوستان کے اہل حدیث کوو ہائی کہاجاتا تھا۔حالانکدینسبت غلط تھی۔(۱۔ح)

🕏 اس میں برطانوی حکومت کی تخصیص نہیں ہے۔مسلمانوں یا ہندووں یا سکھوں کی حکومت ہوتی تب بھی ایسا ہی کیا جاتا۔ یعنی اپنااصل نام سرکاری سطح پر بحال کروا یا جاتا۔ (ا۔ح)

جیسا کہ ہندوستان میں ایک چلی ذات کے لوگوں کو نیا نام الاٹ کیا گیا تھا۔ بلکہ درخواست بیتی ان کو بدنام کرنے کے لیے وہائی کا لفظ استعال نہ کیا جائے بلکہ ان کے اصل قدی نام سے خاطب کیا جائے اور وہ ہے اہل حدیث۔ (ا۔ح)

جائے، وہانی نہ کہا جائے۔

ید درخواست ۱۸۸۱ء میں دی گئ تھی اور اس میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ درخواست دہندگان خود کو پہلے سے اہل حدیث کہتے تھے اور اس نام سے پکارا جانا پند کرتے تھے۔ 🗨

اس درخواست کے ماقبل زمانہ میں جناب محمد حسین اور ان کے ہم خیالوں کے لیے اہل حدیث کا نام استعال ہونے کی کئی مثالیں اشاعة السندمیں ہی مل جاتی ہیں۔جیسا کہ جناب بٹالویؓ کھتے ہیں:

مولانا سیدمحمد نذیر حسین محدث ملک ہند میں ایک ہی ایسے خض ہیں جوعلم حدیث،
کشرت تلاندہ، کشرت اتباع، عام تجولیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔افاضل واماجداس گروہ اہل 
حدیث میں اور بھی ہیں، جن سے علم کی اشاعت بذریعہ تالیفات اور سنت کی اقامت بذریعہ 
تحریرات اور دین کی تجدید بازالہ مشرات و بدعات بہت ہوئی۔ ولیکن ان اوصاف اربعہ 
خصوصاً وصف چہارم میں ہم کسی کو ان کا نظیر نہیں پاتے اور اس نظر سے ہم کہہ سکتے ہیں اور 
گور نمنٹ کو اس کا لیقین دلا سکتے ہیں کہ مولانا مدوح کی تعظیم و تکریم تمام گروہ اہل حدیث کی 
تعظیم و تکریم ہے اور ان کی تو ہین کل گروہ اہل حدیث کی تو ہین۔ ●

اشاعة النه نمبر ۵ جلد ۲ بابت ماه می ۱۸۸۳ء میں جناب بٹالویؒ نے چند امور منسوبہ بجانب اہل حدیث کو اہل حدیث کی کتب معمولہ ومتمسکہ سے ثابت کردیئے پر ایک ہزار روپیہ انعام دینے کا اشتہار جاری کیاجس کی قال ہے:

خاکسار بذریعہ اشتہارایک ہزاررو پیدسکہ رائج الوقت کا اس شخص کو وعدہ انعام دیتا ہے جوان مفتریات و بہتانات کا جواہل حدیث کے ذمہ لگائے جاتے ہیں ان کی

● جب اٹھار ہویں صدی میں مساجد کے ناموں کے ساتھ مسلک لکھنے کا رواج ہوا تو اس وقت برصغیر میں اہل حدیث کی کئی مساجد موجود تھیں۔(ا۔ح)

🛭 ما بهنامه اشاعة السنه، ج٧ \_

ان كتب معموله ومتمسكه سے (جوشرقاً وغرباً سلفاً وخلفاً ان كى متمسك بها ہيں) ثابت كرے يا ان كا داخل مذہب اہل حدیث ہونا ان اصول و قانون سے جو انتباہ حضرت شاہ ولى الله وميزان شعرائی وايقاف ملاحيات سندھی اور اشاعة السنه نمبر ٢ جلد ٣ ميں بصفحه ١٨٨ بيان ہوا ہے، ثابت كرے۔

الشتمر: ابوسعيد محمد حسين لا موري

جناب بٹالوئ کی درخواست کے جواب میں آنے والے خط سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث نام نہ تو حکومت کا ایجاد کردہ ہے اور نہ اس کا الاث کردہ کیونکہ اس خط میں یہ نہیں کہا گیا کہ درخواست دہندگان کوآیندہ اہل حدیث کہا جائے گا بلکہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ محمد سین کواور ان لوگوں کوجن کی نمائندگی کا وہ مدعی ہے ،سرکاری خط و کتابت میں وہانی نہیں لکھا جائے گا۔ •

#### ایک اوراشکال

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں اور بس، حالانکہ بچ یہ ہے کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہی نہیں بلکہ ان کے عوام بھی ہیں گو یا اہل حدیث سے مراد دوطرح کے لوگ ہیں ایک محدثین کرام جنہوں نے احادیث کو جمع کیا اور ان پرعمل پیرا رہے اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے محدثین کی جمع کردہ احادیث کو سینے سے لگایا، انہیں حرزِ جان بنایا اور ان پرعمل کیا چنانچے شیخ الاسلام ابن تیمید واللہ فرماتے ہیں:

ونحن لا نعنى باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابته او روايته بل نعنى بهم كل من كان احق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا

"اور ہم اہل حدیث سے مراد صرف سامعین حدیث، کا تبین حدیث یا راویان

- 🛈 تاریخ الل حدیث: ۱۲۵۱ ـ ۱۲۷ ـ
- 🛭 مجموع فتاوي ابن تيمية : ٩٥/٤.

حدیث ہی نہیں لیتے بلکہ ہم ان (اہل حدیث) سے ہروہ شخص مراد لیتے ہیں جو اسے کماحقہ یا در کھتا ہو، ظاہری و باطنی معرفت وہم رکھتا ہواور باطنی وظاہری اتباع کرتا ہو۔''

الله تعالى مسلمانوں كوتعصب سے بچا كرفكرمتنقيم عطاكرے-آمين



• جس طرح عالم بالمنة اور عامل بالمنة دونوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے (برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کو جس اللہ ہوتے) بعینہ عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے جوست کے عالم یا ماہر نہیں ہوتے) بعینہ عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ (اہل حدیث کہلوانے کے لیے حدیث کا ماہر ہوتا ضروری نہیں، اس لقب کے لیے حدیث کی اتبار ہی کافی ہے۔) امام ابن تیمید رات نے صدیوں پہلے اس کی وضاحت کردی تھی۔ (ا۔ح)

## منهج اہل حدیث مفتی عبدالستارالحما دیکھیئے کی نظر میں

ائل مدیث ایک تحریک ہے، جس کے پیش نظر قول و ممل کے ذریعے اسلام کی ترجمانی کرنا ہے، دوسرے الفاظ میں یول بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب سے رسول الله مخالفاً کی احادیث بیں ای وقت سے بیتحریک قائم ہے اور اس کا نصب العین اَطِیعُوااللّٰہ وَ اَحْدِیک دوسوں الله مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا عادیث فی جی دوسوسال سے ہے تو اس تحریک کا وجود بھی چودہ سوسال سے ہے تو اس تحریک کا وجود بھی چودہ سوسال سے ہے تو اس تحریک کا وجود بھی چودہ سوسال سے ہے۔ یہ تحریک رسول الله مَا تَحْدِیلُ مَان کا پورا پورا مصداق ہے:

"میری امت میں سے ایک گروہ بمیشہ اللہ کے حکم (سیح دین) پر قائم رہے گا ان سے روگردانی کرنے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا ان کا پچھنہیں بگاڑ سکے گاتا کہ اللہ کا امر (قیامت) آجائے، اس وقت بھی یہ جماعت اس راستہ پر گامزن ہوگ۔" •

امام بخاری وطن کے خود یک علم سے مراد حدیث ہے یعنی اس سے اہل حدیث ہزاد ہیں۔ چنا نچہ ام بخاری سے سنا، انہوں نے اپنے شخ امام بخاری سے سنا، انہوں نے اپنے استاذعلی بن مدین کے حوالے سے بیان کیا کہ اس سے مرادالل حدیث ہیں۔ ●

<sup>•</sup> صحيح بخارى، المناقب: ٣٦٤١.

<sup>🗗</sup> ترمذی، الفتن : ۲۲۲۹.

سیامت قائمہ پہلے پہل صحابہ کرام ٹھنگھ کی شکل میں تھی، پھر تابعین اور تج تابعین اس کا مصداق ہے ، اس کے بعد محدثین عظام اس معیار پر قائم رہے۔ بہر حال آج تک بیگروہ کی شکی انداز میں قائم چلا آرہا ہے، جس نے ہر دور میں کتاب وسنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اصحاب الحدیث، الل صدیث، الل اثر اور سلنی وغیرہ ناموں سے عالم اسلام میں متعارف اور موجود ہیں۔ اس کی تائید درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے، رسول اللہ تائی کا ارشادگرامی ہے:

"میری اُمت تہر فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں صرف ایک فرقد جنتی ہوگا باتی سب جہنی ہوں گے۔"

رسول الله عَلَيْظِ نے اس فرقد کی نشانی سے بتائی ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔

ہمارے نزدیک جماعت اہل حدیث ہی طا نقد منصورہ، فرقد ناجیہ، حق کی علمبردار، جماعت عادلہ ہے جورسول اللہ علی کی طرزعمل کو اختیار کیے ہوئے ہے اور رسول اللہ علی کی کے علاوہ کی دوسرے کو اینار ہبرورا ہنمانہیں مانتی۔ ،

یکی وہ جماعت ہے جوسنت کو مدار عمل تھہرانے میں انتہائی حریص اور رقب بعات میں نہائی حریص اور رقب بعات میں نہایت ہے باک ہے، اسے کی کی خالفت، ملامت یاطعن و شنیع کی کوئی پروانہیں، اس کا ہدف صرف عمل بالحدیث اور انکار بدعت ہے۔ معاشرہ میں تھیلے ہوئے رسم ورواج کویہ جماعت سنت رسول کی نگاہ سے دیکھتی ہے آگران میں سے کوئی چیز سنت کی میزان میں پوری اترتی ہے تو اس سے اسے فورا قبول کرلیا جاتا ہے اور آگر کسی چیز کا کوئی بھی گوشہ سنت سے متصادم ہے تو اس سے اعراض کرلیا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس تحریک کی خصوصیات بایں الفاظ ذکر کی ہیں: اہل حدیث کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ رسول اللہ ماٹیلی کے ارشادات کو تمام "اہل حدیث کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ رسول اللہ ماٹیلی کے ارشادات کو تمام

🛭 ابوداؤد، السنة : ٤٥٩٦.

#### <sub>الم</sub> دعوت قرآن وحديث

44

لوگوں سے زیادہ تلاش کرتے ہیں، آپ کی اتباع ان کے نزدیک انتہائی مرغوب اور جو چیز رسول اللہ ظافی کا مرغوب اور جو چیز رسول اللہ ظافی کا مرمودات کے خلاف ہواس سے دور بھا گتے ہیں۔'' • ایک دوسرے مقام پر مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الل حدیث، الل سنت والجماعت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اصول وفروع میں قرآن مجید اور رسول الله مَالِیَّا کی سنت کو مرکز اتباع تھراتے ہیں اور ان امور کی پیروی کرتے ہیں جن پر صحابہ کرام گامزن ہے۔"

امام ابن تیمید رطاللہ نے ریجی وضاحت کی ہے کہ اہل حدیث کوئی نیا فدہب نہیں ہے بلکہ مید انگر میں اس کے مطابق عمل کرتے تھے مید ان کے مطابق عمل کرتے تھے چنانچہ آپ رقم طراز ہیں:

''اہل سنت کا بیمعروف مذہب ہے جوامام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی پیدائش سے بہت پہلے کا ہے اور یہی مذہب صحابہ کرام فنائی کی کا ہے، جس کی تعلیم انہوں نے براہ راست رسول اللہ مُل کی اللہ علی کے امل کے ۔ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی دوسراراستہ اختیار کریں گے، اہل سنت کے ہاں ان کا شاراہل بوعت سے ہوگا۔''

امام ابن تیمید وطلفہ نے سی فرمایا کہ اہل حدیث حضرات کا مسلک وہی ہے جو صحابہ کرام دی گئے۔
کا تھا کیونکہ معروف ائمہ اربعہ جن کے نام پر مذاہب اربعہ کی داغ بیل ڈالی گئی، وہ اس وقت بھی دنیا میں رونق افروز نہیں تھے چنانچہ ابو صنیفہ ۵۰ ہجری میں بیدا ہوئے اور ۱۵۰ ہجری شراب انہوں نے سفر آخرت نئار کیا۔ امام مالک ۳۳ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۵۹ ہجری شراب یائی۔ امام شافعتی میں اس عالم رنگ و بوٹ سریف لائے اور ۲۰۳ ہجری شرب پائی۔ امام شافعتی میں اس عالم رنگ و بوٹ سریف لائے اور ۲۰۳ ہجری شرب بوئی اور ۲۳۱ ہجری

<sup>•</sup> منهاج السنة، ص: ١٧٩، ج٢٠ ﴿ فَ مَنْهَاجِ السَّنَّةِ، ص: ١٠٣، ج٢.

<sup>🛭</sup> منهاج السنة، ص: ١٧٠، ج٢.

میں بیعالم جاودانی میں تشریف لے گئے۔اس بنا پرہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مُحَالَثُمُّ میں سیعالم جاودانی میں تشریف لے گئے۔اس بنا پرہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مُحَالَثُمُّ میں سے کوئی حنی، مالکی، شافعی اور صبلی نہ تھا۔ ان کے دور میں خالص کتاب وسنت کا سکہ چاتا تھا، کسی امام کی تقلید کا ہرگز ہرگز کوئی تصور نہ تھا۔ جب ائمہ فقہ کی پاکباز ہستیاں دنیا میں موجود ہی نہتے سناہ سی کہ کہتے اور کیوں کی جاتی ؟ تقلید کا سلسلہ کئی سوسال بعد جاری ہوا چنا نچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کیصتے ہیں:

''معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ چوتھی صدی ہجری سے پہلے کسی ایک معین مذہب کی تقلید یر جمع نہ تھے۔'' •

جماعت اہل حدیث کی خصوصیت کا دوسرا پہلویہ ہے کہا گر کسی موقع پران میں اختلاف ہوجا تا تو ان کے ہاں اس اختلاف کے فیصلے کاحق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول مُلاہیم کو ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُهُ فِيْدِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ آلِي اللهِ ﴾ (الشورٰی: ١٠/٤٢)

''اورجس امر میں تم اختلاف کرتے ہواس کے متعلق فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔'

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر چونکہ قرآن ،اللہ کی اطاعت کو واجب اور رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت قرار دیتا ہے، لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مظافیظ کی طرف رجوع کیا جائے چنا نچہ ایک دوسرے مقام پراس کی مزید وضاحت ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَا ذَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُهُ تُوُمِنُونَ بِاللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُهُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُهُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ اللهِ إِنْ كَنْتُهُ مُورِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ان آیات کے پیش نظر تفرقہ بازی اور اختلاف سے بیخ کی صرف ایک ہی صورت ہے

• حجة الله البالغة، ج ا،ص ١٥٢\_

کرانسان کتاب وسنت کے سامنے کھلے دل سے سرتسلیم خم کردے، اب ہم اس اصول کی ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں:

"حضرت ابوہریرہ داللہ اپن علی مجالس میں ایک مسلم بڑی شدو مدسے بیان کرتے تھے کہ جوانسان فجر کے وقت جنابت کی حالت میں ہووہ روزہ نہر کھے۔ مردان ان دنوں مدینه طیبہ کے گورنر تھے، انہوں نے اس مسللہ کی تحقیق کے لیے اپوبکر بن عبدالرحمٰن اوران کے والدعبدالرحمٰن بن حارث کوحضرت عا کشہر ڈکٹٹا اور حضرت أم سلمه والفائك ياس بهيجاتو انبول في بتايا كبعض اوقات رسول الله عَالَيْكُم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تو روزہ رکھ لیتے، پھر عنسل کر کے نماز فجر پڑھتے تے، جب انہوں نے بیر پورٹ مروان کو دی تو اس نے ان دونوں کو بی حضرت ابوہریرہ داللہ کے پاس حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا، جب انہوں نے حضرت ابوہریرہ ٹالٹو کے سامنے اس امر کی وضاحت کی تو انہوں نے فر مایا كه آيا واقعي انهول نے ايسا كہاہے؟ بلاشبروہ مجھے نے زيادہ جانتي ہيں۔'' 🏵 ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ نے کہا کہ مجھے بیمسکا فضل بن عباس نے

بتایا تھا، میں نے براہ راست رسول الله مَالَيْظُ سے نہیں سنا تھا۔ چنا نجداس کے بعد انہوں نے اینے موقف سے رجوع کرلیا۔

اس اصول کے برعکس قارئین تصویر کا دوسرارخ بھی ملاحظ فرمائیں جس سے پنہ چاتا ہے كدائل حديث كے خالفين اپنے ائم كرام كى تقليداس طرح ضرورى قرار ديتے ہيں كه اس كے مقابله میں روایات صححه کی بھی پروانہیں کرتے ، چنانچہ ایک دیو بندی حنی بزرگ فرماتے ہیں: "خیار مجلس کا مسکداہم مسائل میں سے ایک ہے اور امام ابوطنیفہ واللہ نے اس مسئلہ میں جہور اہل علم اور بہت سے متقدمین و متاخرین کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے امام صاحب کی تروید میں رسائل بھی لکھے ہیں حتی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے بعض رسائل میں امام شافعی داشت کے مؤقف کو احادیث

• صحيح بخارى، الصوم: ١٩٢٦. • صحيح مسلم، الصيام: ١١٠٩.

اورنصوص کے اعتبار سے رائج قرار دیا ہے۔ ای طرح ہمارے شخ مدظلہ نے بھی امام شافعی والشیز کے مذہب کورائج کہا ہے اور فرمایا ہے حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی والشیز کا مسلک رائے ہے گر ہم مقلد ہیں اور ہم پر ہمارے امام ابو حذیفہ والشیز کی تقلید واجب ہے۔ "

ہماری درازنسی کامقصود ہے ہے کہ اہل حدیث کا موقف کس قدر واضح ، صاف سقر ااور گرد و غبار کی آلودگی سے صاف ہے اور اس کے مقابلہ میں دوسرے مسلک کے حاملین صحح احادیث پڑعمل نہ کرنے پر مجبور ہیں کہ تقلید امام واجب ہے۔ ہمارا اس وضاحت سے مقصود صرف ہے ہے کہ اہل حدیث عقا کہ واعمال میں رسول اللہ علی تم کی اتباع کا دَم بھرتے ہیں اور صحابہ و تابعین کے زاویہ فکر کو مبنی برصحت قرار دیتے ہیں ، ہر دور میں ان کا یہی اسلوب رہا اور وہ اس داستہ پرگامزن رہے ہیں۔

واضح رہے کم کمل بالحدیث اور تمسک بالنۃ کی اس تحریک نے حضرت عمر فاروق ڈاٹھ کے دور خلافت میں برصغیر کے درواز ہے پر دستک دی اور اپنی تابناک روایات، متوازن پالیسی کے ساتھ راہ اعتدال خیال کے ہوئے اس میں داخل ہوئی پھر یہ اولین نقوش تاریخ کے ایک تسلسل کے ساتھ پوری تیزی سے ابھرے اور نمایاں ہوتے چلے گئے تاہم اس تحریک کوزیادہ فروغ تیرھویں کے اوائل میں ملا، جس میں نواب صدیق حسن خال ، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوئ ، مولا نا محمد حسین بٹالوئ اور شیخ الاسلام مولا نا ثناء اللہ امر تسری کی مسامی جمیلہ کا حصہ دافر مقدار میں شامل ہے۔

الله كى تائيد ونفرت سے بيكاروان توحيد وسنت اپنے حسن كى تمام تر رعنائيوں كے ساتھ اپنى منزل كى طرف روال روال رہا۔ الحمد لله شم الحمد لله اس قافلہ حديث كے فكر ميں تدير ونظيم كا اختلاف تومكن ہے ليكن فكر ونظر كے اختلاف كا دور دورتك كو كى نشان نبيس ملتا۔ ﴿

<sup>🗗</sup> تاريخ الل حديث ا /١١١\_١٦.

<sup>🗗</sup> تقریرترندی،ص:۹۹\_

## قدامت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں مولا نا احمد دین گھٹروی کی تحقیق

#### تاریخ اہل حدیث

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً.

''ان میں سے ہرایک فرقد دوزخ میں داخل ہوگا، گرایک فرقہ نجات پائے گا۔'' صحابہ کرام ڈیالٹھُ نے عرض کی: مَنْ هِی یَا رَسُوْلَ اللهٰہِ؟

''الله كےرسول مَالِيْكُمُ ! وه كون ساہے؟''

آپ تَالِيُمُ نِهُ مِهِ إِنَّمَا أَنَّا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

''جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔''

اَلسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''سنت وہ ہے، جسے اللہ کے رسول مُلاَثِمُ نے سنت قرار دیا ہواور جماعت وہ ہے جس پرصحابہ کا اتفاق ہو۔''

ير روه اللسنة والجماعت، يعنى الل حديث ب- لا أسم لَهُمْ إلا أسم والحدة

وَهِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ "ان كانام صرف ايك بى نام ب اوروه ب الل حديث." سوال كيا كيا: مَا أَمَارَةُ أَهْلِ الْبِدَع؟ "بعِتون كي نشاني كيابي؟" توجواب من پرعبدالقادرجيلاني الطفيز فرمايا: الوقيعة في أهل الأثر "الل مديث كوبرا جاننا-"

برعبارت پیرصاحب فے العقیدة الصابونیة سے قل کی ہے اور وہ تفسیر جامع البیان کے ماشے پر مذکور ہے۔

احمد بن حسن وطلطة سے روایت ہے:

قلت فی مجلس أحمد بن حنبل اس جگدایک آدی نے بیان کیا کہ مکہ معظمه مين أيك تخض بنام فتله آيا ہے، وہو يزعم أهل الحديث قوم سوء "اوروه الل حديث قوم كوبراخيال كرتاب."

فجعل أحمد بن حنبل ينفض ثوبه، وقال: زنديق، زنديق، زندیق " "چنانچه احمد بن منبل (والله:) این کیروں کوجھاڑنے گے اور (شدید غصے کی حالت میں) کہنے گے وہ (فتلہ) زندیق ہے، زندیق ہے۔"

یا در ہے کہ زندیق اس کو کہتے ہیں جو در پردہ کا فر ہواور ظاہری طور پرمسلمان منافق ہو۔ ویا امام احمد بن حنبل والله: نے اہل حدیث کی غیبت کرنے والے (اور انہیں براقرار دینے والے) کوتین دفعہ زندیق قرار دیا ہے۔

<sup>•</sup> حدیث کے لیے الار کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے، ای لیے اہل الحدیث کو اہل الار بھی کہا جاتا ہے، ای نسبت سے اہل حدیث اثری مجمی کہلواتے ہیں۔ (اے)

ع جامع البيان ، ص: ٥٨ - ٣٠

**<sup>3</sup>** میں نے امام احمد بن طنبل کی مجلس میں کہا۔

عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص: ٣٥

#### جماعت الل حديث كا تاريخي استحكام

جماعت اہل حدیث بفضل ایز دی قیامت تک زندہ و پایندہ و تابندہ رہے گی۔ چنانچہ فر مانِ مصطفی مُلَاثِیْمُ صحاح ستہ ودیگر کتب احادیث میں اظہر من اشمس ہے:

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يُضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَلَّى الْحَقِّ لَا يُضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَلَّى الْحَقِّ لَا يُضُرُّهُمْ مَنْ

"میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، اس کے خالفین اس کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔"

بعض روایات میں منصورین کالفظ بھی آیا ہے۔

قال ابن المدينى هم أصحاب الحديث (مشكوة، جلد دوم، آخرى حصه)
"ابن مديني وطلف (جوامام بخارى وطلف كمعروف ومشهور استاذ بين) ن كها كه وه جماعت
الل حديث ب-"امام احمد بن عنبل وطلف فرمات بين:

ان لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم

''وہ (منصورین) اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر اور کون (منصورین) ہوں گے؟''

علی بن مدینی اور احمد بن صنبل عظین اورون بزید بن ہارون وطلق کے شاگر دہیں اور ان کا کھی بہت میں مدین اور احمد بن صنبل عظین اور اس کا کھی کہت ہوتا ہے کہ بہت ہوتا ہے کہ بہت ہوتا ہے کہ بہت دونوں اہل حدیث من مدی کے اندر اندر گزر چکے تھے۔ بہت دونوں اہل حدیث میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص خطیب بغدادی وطلق نے شرف أصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص

یب میں میں دیکھا، اس نے آپ تا تی سے دریافت کیا کہ آپ تا تی کی است

• سنن الترمذى، رقم الحديث (٢١٩٢) سنن ابن ماجة، رقم الحديث (١٠) نيز ريكس: صحيح البخارى، رقم الحديث (٢١٧)، صحيح مسلم، رقم الحديث (١٠٣٧) • معرفة علوم الحديث (ص٠٥).

میں سے کون ساگروہ آپ کوسب سے زیادہ پینداور بیارا ہے؟ آپ تا ای نے فرمایا: وہ گروہ جو مجھ پرزیادہ درود پڑھتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ تا ای نے فرمایا: وہ اہل حدیث ہیں۔ کونکہ ہر حدیث کے شروع میں ایک درود ہوتا ہے جسے سمعت رسول الله، عن النبی اور قال رسول الله وغیرہ وغیرہ۔ جس قدراہل حدیث نبی تا ای پردرود پڑھتے ہیں، کوئی دیگر گروہ اتن کثرت کے ساتھ دروز نہیں پڑھتا۔ پھر استاد شاگرد میں جب مناظرہ ہوتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ نبی کریم تا ای اس طرح فرمایا۔ گویا بھورت مناظرہ بھی استاد شاگرد کی زبان میں درود ہی جاری وساری رہتا ہے۔
بصورت مناظرہ بھی استاد شاگرد کی زبان میں درود ہی جاری وساری رہتا ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہوی والی نظرہ نے حجة الله البالغة میں نقل کیا ہے:

امام أهل الرأى نعمان بن ثابت أبوحنيفة الكوفى، وائمة أهل الحديث مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعى واحمد بن حنبل الشيبانى وعبد الله بن مبارك وعبدالرحمن بن مهدى وغيرهم لا تعد ولا تحطى

"فعمان بن ثابت ابوصنیفه راتشیر الکوفی اہل الرائے کے امام تھے اور مالک بن انس، مجمد ادریس الشافعی، احمد بن صنبل الشیبانی، عبدالله بن مبارک، عبدالرحمن بن مبدی رات ہے علاوہ اور بھی مبدی رات کے علاوہ اور بھی استے ائمہ اہل حدیث امام گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی استے ائمہ اہل حدیث گزرے ہیں۔ "

امام ابن کثیر الله نے ﴿ يَوْمَرَنَدُ عُوْاكُنَّ أَنَاسٍ بِأَمَامِهِمْ ﴾ بنی اسراء بل: ۱۱/ ۷۱) آیت کے تحت کھاہے:

نفسیر ابن کثیر (۷۳/۳). .

<sup>🕏</sup> اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ امام سے مراد نامہ اعمال ہے جبیبا کہ آیت میں صراحت ہے۔ دوسر کی تفسیر کے تناظر میں حافظ ابن کثیر والطنے، کا مذکورہ بالا ارشاد ہے۔ (ا-ح)

''اہل حدیث، اہل سنت والجماعت ہیں اور ان کی افتد احنی کو جائز ہے، اس پر اجماع ہے۔''

#### مسلك الل حديث

مند دارمی میں میمون بن مہران سے حدیث مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق وہاتاتا مند خلافت پر سرفراز ہوئے تو ان کے پیش کوئی مسئلہ آتا تو:

"الله تعالی کی کتاب کو دیکھتے۔ اگر قرآن پاک میں اس مسئلے کاحل نہ ماتا تو الله کے رسول ناٹین کی کتاب کو دیکھتے۔ اگر قرآن پاک میں اس مسئلے کاحل الله خالین کی سنت (حدیث) میں تلاش کرتے اور سنت میں بھی مسئلے کاحل نہ پاتے تو پھر تمام مہاجرین و انصار کو اکٹھا کرتے اور فرمائے کہ اے مہاجرین و انصار کی جماعت! کیا تم میں سے کوئی اس مسئلے میں رسول الله خالین کی صنت کی محافظت کرتا ہے؟"

🛭 تذكرة الحفاظ (١/ ٧٩)

🛭 عين الهداية، ترجمه هداية، ص : ٥٢٥، مطبع نولكشور.

موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق والنظ کی خلافت میں شام کا علاقہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ عمر فاروق والنظ بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ راستے میں بتا چلا کہ وہاں طاعون زور سے جاری ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ اس اثنا میں شے کہ عبدالرحمن بن عوف والنظ تشریف لائے اور کہنے لگے:

سَمِعت رسول الله ﷺ يقول: إنَّ طَاعُوْنَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ إِذَا وَقَعَ وَلَسْتُمْ فِيْهَا فَلَاتَقْدَمُوْا اِلَيْهَا.

"میں نے رسول الله مَالَّةُ مُمَّا کُوفر ماتے ہوئے سنا کہ بے شک جب طاعون پھیل جائے اورتم وہاں ہوتواس سے ڈرتے ہوئے ہرگز باہر (کسی دوسری جگد وغیرہ) نہ جاؤادر جب بیطاعون کی بیاری واقع ہوجائے اورتم وہاں نہ ہوتوتم اس علاقے کی طرف پیش قدمی مت کرو۔"

حضرت عمر فاروق والمؤلية حديث من كروايس مو چلے توكسى نے كہا:

أَفَرَ زُتُمْ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَرَرْنَا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللهِ.

"كياتم الله كي تقدير سے بھاگ رہے ہو؟ تو جواب ميں فرمايا كه ہم الله كي تقدير

ے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔"

گویا تقدیر کا مسئلہ بھی حل کردیا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی طرح حضرت علی کی طرح حضرت عرد ڈاٹٹو بھی جب بھی مسئلہ در پیش آتا تو قرآن کے بعد حدیث نبوی مل جاتی تو اس پر

- 🗗 تمام تعریفیس اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم میں ان اشخاص کو باتی رکھا ہے، جورسول اللہ تاہی کی سنت کی کا فقت کرتے ہیں۔ (سنن المدار می (۱۹۲۱) (۱-ح)
  - موطا الامام مالك (۸۹٤/۲)

عمل کرتے۔

#### علاوہ ازیں حضرت عمر فاروق دائٹؤ مصر کے قاضی شریح کو لکھتے ہیں:

''(اے شرت ا) اگر تمہارے پاس کوئی مسلہ پیش آئے تو اس کوطل کرنے کے لیے قرآن پاک سے مسلم طل نہ لیے قرآن پاک سے مسلم طل نہ ہوسکتا تو سنت رسول مظافیظ کوسامنے رکھو۔اگراس سے بھی مسلم نہ طل تو پھراپی رائے سے اجتہاد نہ کرنا، کسی سابقہ صحابی رائے سے اجتہاد نہ کرنا، کسی سابقہ صحابی کا اجتہاد لے کر استعال کیا کرنا۔''

یبی مسلک اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ہے۔ الحاصل کتاب وسنت کے مقابلے میں کسی مسلک اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ہے۔ الحاصل کتاب وسنت کی مقابلے میں کسی شخص کا اجتہاد کی اجتہاد کے اجتہاد کے راستعال کر لیتے ہیں، جو اجتہاد افرب الی الشریعت ہو۔ فافھم.

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضور مَالِیمُ نے جب حضرت معاذ بن جبل رالیمُو کو یمن میں بھیجنا چاہا تو آپ مَالِیمُ نے فرمایا:

إِذَا جَاءَكَ آمُرٌ بِمَاذَا تَقْضِىٰ؟ قَالَ: آقضِىٰ بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَفِىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

🛭 سنن الدارمی (۷۱/۱)

والمرجو والمرجوع فرواندج

سنن ابی داود، رقم الحدیث (۳۰۹۲) اس کی شریس بیش مجبول راوی ہیں، اس لیے ہے ⇔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''اے معافر والنوا جب تمہارے پاس کوئی کام آئے تو تم کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو گے، حضرت معافر والنو نے کہا: میں اللہ کی کتاب قر آن پاک سے فیصلہ کروں گا۔ آپ مالی نے فرمایا: اگرتم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھرتم کیا کروگئی نے عرض کی: پھر رسول اللہ مالینی کی سنت کو تلاش کروں گا۔ آپ مالی نے فرمایا: اگر سنت رسول مالی نی میں نہ پاؤ، پھر؟ عرض کی: اس صورت میں میں فرمایا: اگر سنت رسول مالی کی آئے تحضور مالی نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے رسول کے نمائندے (معافر معافر میں والی کی تو فیق بخشی۔''

حضرت معاذین جبل والتنظ کے اجتہادات کو بھی نبی کریم مَالَّتُظِم کے ارشادات کے مقابلے میں کبھی پیش نہیں کیا جاسکا۔ البتہ جب قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نبال سکے تو واقعی اجتہاد کیا جاسکتا ہے، جس کے مجھے یا غلط ہونے کا احتمال ہے، لیکن جہاں کسی بزرگ کو کوئی مسئلہ نہ پہنچا ہواور انھوں نے اجتہاد کرلیا ہواور بعد میں حدیث مصطفی منالیظ مل جائے اور اجتہاداس کے خلاف ہوتو امام کو بھی اس سے رجوع کرنا لازم ہے اورعوام کو بھی اسے چھوڑ کر ارشاد نبوی پرعمل کرنا فرض ہوجاتا ہے۔ فافھم . •



؞ ؞ ؞

🗢 🗢 روایت ضعیف ہے۔

اس مدیث میں فان لم تجد ہے معلوم ہوا کہ بیتو ہوسکتا ہے کہ کمی شخص کو کسی مسئلے کا کتاب وسنت سے حل نہ ملے گرین میں مسئلے کا کتاب وسنت میں حل بی موجود نہ ہو۔ بینا ممکن ہے۔ بید مین چونکہ قیامت تک کے مسائل کاحل موجود ہے دیکھیے ہے۔ بید مین چونکہ قیامت تک کے مسائل کاحل موجود ہے دیکھیے فاوی افکار اسلامی۔ (ا۔ح)

و كيفية: مجوعه رسائل، ص: ٥٨٩ \_ ٥٩٣ ، داراني الطيب ، حميد كالوني ، كوجرانواله ، ط: ١ ، مارچ ١٩١٥ ء \_

## مؤلف کی تحریری کاوشیں

ا: احسن الجدال بجواب راه اعتدال

افع الشكوك والاومام بجواب ١٢ مسائل ٢٠ لا كانعام

m: دل (قلب کی ماہیت)

پیارے نی تالیم کی یا نج پیاری تھیجیں

٢: يا ايها الذين أمنوا تَى تفير

۵: مقاصد وتراجم ابواب بخاری (زیرطبع)

۸: نکات قرآن (۲ جلدیں۔ایک ہزارصفحات) (زیرطبع)

۹۔ تقلید کی شرعی حیثیت

۱۰ مکرین حدیث کی مغالط انگیزیوں کے علمی جوابات

اا۔ گناہوں کی معافی کے دس اسباب

۱۲ الله تعالى كى دس تاكيدى تفيحيس

١١٠ سورة الاخلاص كابيغام توحيد

۱۲ - آیت الکری اورعظمت البی

۵۱\_ دعوت قرآن وحدیث (مختصر تاریخ الل حدیث)



#### www.KitaboSunnat.com



# مر المرابع ال



مكتبةالافكار